اردو کی ابتدای نشو و نما میں صوفیائے کرام کا کام

توشتة

مولوی عبدالحق صاحب بی - اے (عید) معتمد اعزاری انبحین ترقی دردو

.....:0:-----

مطبوعه مطبع انجین ترقی آرهو آورنگ آیاه دکن سله ۱۹۳۳ ع

## اردو کی آبتدائی نشو و نما

مين

## صوفیاہے کرام کا کام

صونی صوب سے مشتق هو یا صفا سے ' و لا مذهبی اور اخلاقی عالم میں ایک خاص حیثیت رکھتا هے۔ ولا ملک و ملت سے بے نیاز هے اور هر قوم اور هر مذهب میں پایا جاتا هے۔ ولا ایک قسم کا باغی هے جو رسم و ظاهر داری کو 'جو داری کو سردلا کر دیتی هیں' روا نہیں رکھتا اور اس کے خلات علم بغاوت بلند کرتا هے۔ مولوی اور صونی میں یہ فرق هے که ولا ظاهر کو دیکھتا هے کو دیکھتا هے اور یه باطن کو۔ ولا لفظ دیکھتا هے اور یه باطن کو۔ ولا لفظ دیکھتا هے اور یه معنی کو ولا بین هے اور یه ای سے بیزار هے۔ اس کی نظر برائی پر اور یه ای سے بیزار هے۔ اس کی نظر برائی پر برتی ہے اور یه بین بھی بھلائی کا پہلو

تھوندہ نکالتا ہے۔ وہ امن طعن سے کام لیتا ہے اور یه سهر و معمیت سے - و ۷ سختی اور تشده کرتا ھے اور ید قومی اور ملا گھت ۔ ولا بہت کم معات کرتا ھے اور اِس کا شیوات دار گذار کو نا ھے ۔ وات خودی اور خود نهائی سے برّا بنتا ہے اور یہ قروتلی اور خاکساری سے دلوں میں گھر کر تا ھے۔ وہ دوسروں کے عیر ب کا متجسس رهتا هے اور یه اپنے نفس کا معاسبه كرتًا هي - ولا أيني علم سيخ سرعوب كرنا چاهتا هي اور یہ اپنے عہل سے دوسروں کو لبھاتا ہے --مواوی سب کو ایک لاتھی سے ھانکتا ہے لیکن صوفی ھر ایک کے رنگ طبیعت کو دیکھتا ھے اور جیسی جس کی طبیعت کی افتاد هو تی هے اُسی تھنگ سے اس کی تربیت کرتا ھے - اور اس میں بعض اوقات ولا شریعت سے تعاوز کرنے یا بعض ارکان و اصوال کے قرک کرنے سیں بھی مضایقہ نہیں کر تا ۱۰س کی نظر انجام پر رهتی هے - ولا مولوی کی عارب لفظ کا بندہ نہیں بلکہ معنی کو د یکیتا ھے - اصل صوفی بہت برا ماہر نفسیات ہوتا ہے اور بارجودیکه ولا دنیا ہے ایک گونه بے تعلق اور مولوی

اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ دنیا دار هو تا ھے

مگر ولا علماء کی نسبت کہیں زیادہ زمانے کی نیض کو پہنچانتا ہے ۔ وہ داوں کو نُتّولتا ہے اور اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ دالوں کی تہ تک پہنچتا ہے جہاں انسان کے اصل اسرار چھپیے اور دیے رہتے ہیں ' جن سے ہم خود بھی اکثر واتف نہیں ہوتے ، مواوی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی . اسی میں صوفی کی جیت ھے۔ اس کے بعد و ا نفس کی چوریاں اس آسانی ' خوش آسلو ہی اور لطف سے پکرتا اور ان کی اصلام کرتا تھے کہ ہمض اوقات سرید کو خبر بھی نہیں ہونے پاتی۔ اس کا سب سے برا اور مقدم اصول داوں کا ھاتیہ میں لانا ہے اور اس مقصد کے حصول میں و لا کسی ظارهر بی رکاوت کی خوالا شرعی هو یا غیر شرعی پروا نہیں کرتا اور سب کو تو<del>ر</del> کے ركبه دينا هے - اور صحيح بهي هي ، جب دال هاتهم میں آگیا تو گویا سب کچهه مل گیا کسی دل کا ماتهم سیں لانا ایک نئی دنیا کے فتم کرنے سے کم نہیں ھے - یہ جو مشہور ھے کہ - دال بند ست آور که . حدم اکبر است "یه صوفی هی کا قول ھے اور صوفی ھی اس پر عبل کر سکتا ھے نہ

حضرت رابعه بصری کی نسبت کها جاتا هے که انہوں نے ایک بار قربایا " اگر دار هوا پری مگسی ' اگر بر دار بده ست آری کسی " - پیر استاد هری کا ایک قول منقول هے " نها ز گزار دن کار بیو ت زنان است ' روز ت داشتن صرفهٔ نان است - حج کردن کار بیکاران است ' دالے در یاب که کار آنست " \*-

یہی وجہ ھے کہ علها و امرا بلکہ حکومتوں اور بادشاہوں سے بھی وہ کام نہیں ہو سکتا جو فقیر اور درویش کر کذرتے ہیں - بادشاہ کا در بار خاس ہوتا ھے اور نقیر کا دربار عام ھے جہاں بڑے چھوٹے ' امیر غریب ' عالم جا هل کا کوئی استیاز نہیں ہوتا ۔ بادشاہ جان و مال کا مالک ھے۔ لیکن فقیر کا قبضہ داوں پر ہوتا ھے اور اس لیے اُن کا اثر معدود ہوتا ھے اور اِن کا بے لیے اُن کا اثر معدود ہوتا ھے اور اِن کا بے پایاں - اور یہی سبب ھے کہ دارویش کو وہ قوت وہ اور اِن کا بے قوت و اور اِن کا بے قوت و اور اِن کا بے بیان ۔ اور محدود ہوتا ہے اور اِن کا بے بیان ۔ اور اِن کا بے بیان ۔ اور اِن کا بے بیان ۔ اور اِن کا بے بیان دور اِن کا دور اِن کا بے بیان دور اِن کا بے بیان دور اِن کا بے بیان دور اِن کا دور اِن کا بے بیان دور اِن کا بے بیان دور اِن کا بے بیان دور اِن کا دور اِن کا بے بیان دور اِن کا دور اِن کا بے بیان دور اِن کا بے بیان دور اِن کا دور اِن کا بے بیان دور اِن کا بے بیان دور اِن کا دور اِن کا بے بیان دان دور اِن کا دور اِن کی دور کی دور کا دور کور کور کور کور کی دور کی دور

قلمی نسخه سرررالصدرر صفعه ( ۲۲۰ ) کتب خا نه
 فراپ صدر یار جنگ بها در ' حبیب گلم —

اور یا جبروت بادشا هوں کو بھی آس کے سامنے سر جھکا نا پڑتا تھا —

مسلمان درویش هندوستان مین پرخطر اور دشوار گزار رستون ' سر بغلک پهارون اور لق و دن بيابانون کو طے کر کے ایسے مقامات پر پہنھے جہاں کوئی اسلام اور سلهان کے نام سے بھی واقف نه تھا اور جہاں ھر چیز اجنبی اور ھر بات ان کی طبیعت کے مطالف تهی - جهان کی آب و هوا ' رسم و رواج ' صورت شکل ' آداب و اطوار الباس ابات چیت غرض هو چیز ایسی تھی کہ ان کو اہل ملک سے اور اہل ملک کو ان سے وحشت هو - لوكن حال يه هے كه انهيں موے مدها سال گذر چکے هیں لیکن اب بھی هزاروں لاکھوں بندگان خدا صبم و شام ان کے آ۔ تانوں پر پیشانیاں رکوتے ہیں اور من جن مقامات ہر أن كے قدم بڑے تھے ولا اب قک " شریف " اور " مقدس " کے نام سے یاں کیے جاتے ہیں - یہ کیا بات تھی ؟ بات یہ تبی کہ ان کے ہاس دانوں کے کھینجنے کا وہ سامان تھا جو ٹھ ا مرا و سلاطین کے پاس شے اور نه علها و حکها کے یاس -

لهکن داوں کو ها تهم میں لانے کے لیے سب ہے

یہلے ھیزبائی لازم ھے - ھیزبائی کے بعد ھم خیالی بیدا هوتی هے - درویش کا تکیه سب کے لیے کھلا تھا -بلا استیاز هر قوم و ملت کے لوگ ان کے ہاس آتے اور ان کی زیارت اور صعبت کو موجب بوکت سبجهتے ـ علم و خاس کی کوئی تفویق نه تهی - خواص سے زیادہ عوام ان کی طرت جهکتے تھے - اس لھے تلقین کے اپیے انہوں نے جہاں اور تھنگ اختیار کیے ان میں سب نے مقدم یہ تھا کہ اس خطے کی زبان سیکھیں تاکہ اينا پيدام عوام نک پهنچا سکين - چنانچه جتنے اوايا المه سر زمین هند میں آئے یا یہاں پیدا هوے ولا باوجود عالم و فاضل هولے کے ( خواص کو چھوڑ کر ) عوام سے انہیں کی ہو لی میں بات چیت کرتے اور تعلیم و تلقین فرماتے تھے ، یه بڑا گُر تھا اور صوفیا اسے خوب سمجهقے تھے - همارے اس بیان کی تصدیق فاضل شارم الهروتي (تصنيف ملك معيد جائسي عليدالرحية) کے قول سے بھی هوتی هے جس کا اظہار انهوں تے کتاب کے خاتمہ پر کیا ہے ۔ وہ یہ ہے ۔

" و آو هم نه کند که اولیاء الده بغیر از زنان عربی تکلم ند کرده ٔ زیرا که جهله اولیاد الده دار ملک عرب سخصوص بوده -

یس بهر ملکے که بودی زبان آن ملک را بكار برقه اند - و گهان نكند كه 4 هيچ اولیاء الده به زبان هندی تکلم کرده زیرا كه أول أز جهيع أولها دالله قطب الاقطاب خواجه بزرك معين العق والهلة والدين قدس العه سری بد ین زبان سخن فر سو دی ' بعد ازان حضرت خواجه گذیم شکر قدس العه سرید و حضرت خواجه گذیم شکر دار زبان هندی و پلجا بی بعضے از اشعار نظم فر سودی چنانکه در سردم مشهور اند - اشعار از فوهولا و سورقه ... و امثال آن نظم نهودلا ههچنان هر یکے از اولیا بدین لسان تکلم می فر سوداند تا که عهد خلانت ایشان یا محقق مدقق ۽ رسيد ووے درين زبان بسيارے از مهنفات از رسائل و مطولات تصنیف فرموده و یکے از مصنفات وے انہروتی است " افسوس کم باوجود تلاش کے ہمیں حضوت خواجہ معینالدین چشتی قداس سره العزیر الا کو ئی معتبر

اس سے مواد ملک معصود بنائسی علیه الوستها بر سد

قول هندی زبان میں نہیں ملا ' لیکن ان کی عالمکیر سقبو ایت کو ۵ یکھتے ہوے یقینی ۱ سر کے که و ۲ هدىي زبان سے ضرور واتف تھے كيو نكم هدد و بهي مسلهانوں سے کم أن كے معتقد نهيں - " هندالولى" کی ترکیب ' اور '' غریب نراز '' کا لقب خود، ان کی عام مقبولیت کی صات شہادت درجے دیں -البته شیخ فریدالدین گلم شکر قاس سر ۲ کے متعدد مقولے ملتے هیں - مولانا سیه مبارک معروب به میر خورد سلطان المشائد حضرت نظام الدين اولياء كے مريد و مصاحب خاص تھے ، انہیں کے پاس رهیے اور روز انه فيض صحبت سے مستفهد هوتے تھے - انهوں نے اپلی تالیف سیر الاولیا ، میں دضرت کے اقوال و حالات جو اپنے کانوں سنے اور آفکھوں دیکھے تھے سرتب کرکے لکھے ہیں ۔۔۔

شیخ فریدالدین اس کتاب میں حضرت شکر گنج کے شکر گنج کے شکر گنج کی شکر گنج کے شکر گنج کے شکر گنج کے شکر گنج کے شک

هم عبارت متعلقه کے ساتھه نقل کرتے هیں --

ه مرتب کرده و شایع گرده چرنجی ال مطبوعهٔ مطبع منتب هند دهلی ....

"المنقول است چون شیخ جهال الدین نقل کرد مادر سومنان که خادامه"شیخ جهال الدین رحمة الده علیها" بود" مصلی و عصالے شیخ جهال الدین که از شیخ شیوخ العالم یافته بود" سولاقا درهان الدین که پن و صوفی پسر خورد شیخ جهال الدین که پن و شیخ قطب انه ین منور بود" درعالم صغر بود" بغد مت شیخ شیوخ العالم برد - شیخ شیوخ العالم بهردیت سولاقا برهان الدین سلاکورا تعظیم و تکریم نهود و بشرت آرادت و بیعت خود مشرت تکریم نهود و بشرت آرادت و بیعت خود مشرت گرد انید - چند روز بر خود دا شت و بوتت سراجعت خلافت نامه و آن مصلی و بوتت سراجعت خلافت نامه و آن مصلی و بوتت سراجعت خلافت نامه و آن مصلی و عصا با نعهت که سولاقا شیخ جهال الدین

ا حضرت تدرهم شكر گذير قداس ساره العاريو بن ماران عيمه

و شیم جمل الله ین ه نسوی التعطیب حضرت هکر گذیب کے محدوب و معظم خلیدہ تھے چذائیت محدض این کی محدوب کی وجم سے بارہ سال قک ها نسی میں مقیم رہے ۔ شیم جمال الله بن کی ایک کنبر خاد مه تهی جو بہت صالحہ تهی اور ان کے عرایض سعفرت شیم شکر گئیج کے یاس لے جایا فرتی نهی حضرت گئیج شکر آنهیں محمور سومنان و حوصت تی ماسی رات

روان كرده بود يهولانا برهان ألدين صوقى بخشها و قرمواه چها قیه جهال الله ین از جهت ما مجاز بوله قو هم مجازی و این هم قرمون باید که چند گهی در صحبت نظام الدين باشي يعنے سلطان الهشايخ -درین معل مادر مومنان بغد ست شیخ شيوخ العالم عرض فاشت كره بزبان هذه ي كد "خوج) بالا هي" يعني خورد اسمعا این بار گران را طاقت نتواند آورد -شيخ شيون العالم قدس سره العزيز فرسود بزبان هندى " پوتوں كا چاند بيس بالا ھے " یعلے شب مالا چہار داھم دار اول شب خورد می باشد که بندریم به کهال می رسان '' ہے یہ

اسی کتاب سیں ایک دوسری جگه ایک اور واتعه
لکها هے جس کا ترجهه یهاں لکها جاتا هے —
شیخ علی صابر ساکن قصبه تیکری ایک بزرگ
درویش تهے اور اکثر شیخ شیوخ العالم کی خدست

<sup>\*</sup> سهرالوليا صقعه ۱۸۲ -

میں حاضر رہتے تھے، ان کو شیخ سے اجازت بیعت بھی تھی، ایک وقت جب کہ بعض بزرگوں کو جنھیں شیخ نے دولت خلافت سے سھرت کیا تھا، ایک ایک کرکے وداع فرما رہے تھے اور مخصوص وصیتیں کررہے تھے اور ایک ایک شخص ان کے ھھراہ کر رہے تھے اس اثنا میں شیخ علی صابر نے عرض کی کہ بندہ کے با ب میں کیا ارشاد ہے - فرمایا " اے صابر کے باب میں کیا ارشاد ہے - فرمایا " اے صابر خواہد گؤشت " ہے ہیں کیا ارشاد ہے - فرمایا " اے صابر خواہد گؤشت " ہے ہیں کیا ارشاد ہے - فرمایا " اے حاب خواہد گؤشت " ہے ہیں کیا دواہی کو د " یعنی ترا عیش خوش

دیمات شاهی سین جو حضرت شالا عالم کے ماغوظات کا مجہوعہ هے حضرت شکر گفتم کا یه منظوم قول نقل کیا هے ۔۔

ا سا کیر می یہی سو ریت جاؤں ڈائی که جاؤں مسیت اس کے علاوہ حضرت کی بعض نظمیں بھی ملتی میں سجھے یہ نظم دستیاب ہوئی :۔۔

تن دھوئے سے دن جو ھوتا پوک پیش رو اصنیا کے ھوتے غواب

ه سيالوليا طائعه ١١١٥ -

ربش سبلت سے گر بڑے ہوتے

بو کروں \* سے نہ کو ڈی بڑے ہوتے

خاک لانے \* سے گر خدا پائیں

گاے بیلاں بھی واصلاں ہوجائیں

گوش گری میں گو خدا سلتا

گوش چویاں (ہکذا) کوئی نہ واصل تھا

عشق کا رموز تیارا هے جز مدن پیر کے نہ چارا هے کئی سال هوے سعهد شهیم صاحب تسنوی بہاری کا ایک خط سجهے وصول هوا جس سیں انہوں نے فرمایا تھا کہ کتب خانه الاصلاح تیسنه کی ایک قلمی کتاب کی جلد خراب هوئئی تھی جب اس کی نثی جلد بند هنے کو دی تو جلد کے اندر ایک کاغذ لگا هوا ملا جس پر حضرت سیخ فرید شکرگنج کی یہ غزل ریختہ لکھی هوئی تھی: —

وقت سعر وقت مناجات هے خیز دراں وقت که برکات هے نفس مباد ا که بگوید ترا خسب چد خیزی که ابهی راتهے باتن ‡ تنهاچه روی زیر زمیں نیک عبل کن که رهی سات هے

ﷺ بکرے ، ﴿ الْکَائِے ۔ ﴾ اصل مسودے میں کا تب نے ' باتن ' کو ' باطن ' آور ' زیر' کو زبن لکھه دیا ہے ۔۔۔۔۔ دیا ہے ۔۔۔۔۔

پند شکرگنج که بدل جانشنو ضایع مکن عهر که هیهات هے مجهد حضرت کی ایک نظم جهولنا شیخ فرید شکر گنج " کے نام سے ملی هے یه چار صفسے کا رساله هے - نهو نے کے طور پر داو شعر اُس کے لکھتا هوں .—

(سگن ڏکر جلي)

جلی یاد کی کرنا هر گهری یک تل حضور سوں تلفا نیں أته بيتهد ميں ياد سوں شادرها گراه داركو چيور كے چلفا نيں

پاک رکھہ توں دل کو غیر ستی آج سائیں فرید کا آوتا ہے قدیم قدیمی کے آونے سیس لا زوال دولت کوں پاوتا ہے حضرت شیخ شکر گنج کا سنہ ولادت ۲۹۹ هجری اور سنه وفات ۲۹۳ هجری ہے۔ حضوت خواجہ قطبالدیں بختیار کا کی کے سرید و خلیفہ آھے اور پاک پتی

سیخ دویدالدین احضرت شیخ حویدالدین ناکوری ناکوری ناکوری ناکوری اور سلم وقت ناکوری اور سلم وقت ۱۲۳ هجری) کا ایک واقعه خود این کی زبانی سرور الصدور مین یون لکها هے —

عشیم بزرگ (شیم مهیداندین نگوری)

فرمودند اگرچه جده شها سبب بیان می کده و لیکن ههه از کرامت است و قتے پیش ایشان می گزشتم خورد بودم و ایشان بر کیت بودند همین که نزدیک ایشان رفتم دست بگرفتند و بزبان هندی گفتند می دانی جد تو کیست کفتم بی بی چگونه کفت از جد تو هیچ کس بجز پیغیبرش بزرگ نیست "سه

اس سے صاف ظاہر ھے کہ اس زمانے میں ان بزرگوں کے گئروں میں بھی ھندی بول چال کا رواج تھا اور چونکہ یہ ان کے مفید مطلب تھا اس لیے وی اپلی تعلیم و تلقین میں بھی اسی سے کام لیتے تھے ۔۔

اس سے اس امر کا ثبوت ملقا ھے کہ را زبان جسے ھندی کہتے تھے اور جو باوجوں تغیر و تبدل کے کیچھم مدت قبل تک ھندی کہلاتی ھے اور اب اُردو کے نام سے موسوم ھے کس طرح ھہارے ملک میں اندر باھر چیائی ھوئی تھی —

<sup>\*</sup> سرورالصدور صنحه ( ۲۲۰ )

شيم شرت الدين | حضرت شيم شرت الدين بوعلى قائد ر بو على قلندر إياني پتي (وفات سنه ٧٢٣ هجري) بڑے صاحب جلال اور صاحب اثر بزرگ ہو تی میں م جب علاءالدين خلجي الني چچا جلال الدين خلجي كو قتل کر کے تخت و تاہ پر قابض ہرا تو اس لے اپنی اس سفاکی پر پردہ تاانے کے لیے لشکریوں نیز درسروں کو اپنی داد و دهش سے خوش کرنے کی کوشش کی ۔ اس وقت اس کے مصلحہوں نے کہا کہ حضرت بو على قاندر كو خوش كرنا بهت ضروري ھے اگر ان کی نظر آپ کی طرت سے پھری رھی تو رعایا سین هر د لعزیزی حاصل کرنا دشوار هو کا . علاءالدینی نے چاہا کہ اپنی طرف سے کسی کو ان کی حمامت میں بهینچے ٹیکن کسی کو هوت قه هوئی۔ آخر امیر خسرو اس کام پر متعین هوے - انهرن فے کا بجا کر حضرت کو خوش کر لیا ، اس کے بعل حضرت نے بھی اپنا کچیہ دلام سنایا جسے سی کر امير خسرو بهت آيديد ۽ هو - حضرت نے فرمايا " قر کا کنویه سهنچهه دار هے " امیر خسرو نے کہا اسی لیے تو روتا ہوں کہ کھیھ نہیں سہجبات ---صلحب فرهنگ آصفید لکیال هیں که الاهجرابی

ساتویں صفی بعهد معهد تغلق شاه و علاءالدین خاصی جس زبان کا رواج تها اس کی اس دوھے سے جو حضرت شیخ شرتالدین بو علی قلندر صاحب کی زبان مبارک سے مبارز خان صاحب کے ارادہ سفر کے موقع پر نکلا تھا ' کیفیت معلوم ہوتی ھے ۔۔

سجن سکارے جائیں گے اور نین مرینگے روے
بدھنا ایسی رین کر بہور کدھی نہ ھوے
اسی مشہون کو آپ نے فارسی میں اس طرح
ادا کیا ھے ۔۔

پیش آئے سگر شیخے نے مطلق پروا نه کی اور آخر ان جبار باده شاهون کو نادم هو قا پر آ اور کسی کی مجال نه هو تُی که أن پر هاتهه تالے - آپ سهام کے بہت شایق تھے اور ہندی راگ کی بہت سرپرستی فرساتے تھے - هندوستان کے اکثر اولیا الدء نے هديني موسیقی کو بھی اپنی سرپرستی سے برس ترقی دمی اور اس میں خاص ڈرق اور کہال د) مل کیا ۔ چنانچه شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی اور شیخ بهاءالدین ہرناوی وغیرہ اس نن میں بھے کا مل گزرے هیں - امیر خسرو کو بھی سلطان الاولیا هی کی درگالا سے فیض پہنچا تھا۔ ولا ان کے خاص مریدوں سیں سے تھے اور اکثر ان کے نغبوں کو سن کر منعظوظ هوتے تھے - امیر خسر و نے موسیقی سین جدتین دکهائی هین اور فارسی اور هندی موسیقی کو سلایا ہے - اور زیادہ تر غالباً یہی وجم تھی کہ انہوں نے ہدہ ہی میں نظہیں اور دھرے لکھے -افسوس ان کا هندی کلام آب تک دستیاب نهیی هوا - تاکرون میں کہیں کہیں بعض چیزیں عل جاتی هیں ، میر تقی میر نے اپنے تذکرہ نئات اشعر میں أن كا به قطعه لكها هم --- زر کو پسرے چو ماہ پارا کچھہ گھڑگیے سنوارگیے پکارا نقد دل من گرفت و بشکست پھرکچھ، نہ گھڑا نہ کچھہ سنوارا ریختہ اسی کا نام ہے جس میں نارسی ہندی دو نوں ملی ہو ئی ہیں اور یہیں سے اردو کی ابتدا ہوتی ہے ۔۔۔

ایک مشہور غزل ریختے کی ان کے نام سے تذکروں میں ملتی ہے جس کے چند شعریه هیں --ز حال مسكين مكن تخافل داو رائيے نيفان بفائے بتيان کہ تاب هجراں قدارہ اے جاں فہ لیہو گاھے لگائے چھتیاں شبان هجران دراز چون زلف و ررز و صلش چو عبر کو تات سکھی بیاکوں جوسی نه دیکھوں تو کیسے کادوں اندھیری رتیاں یکایک از دل دو چشم جادو بصد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سفاوے پیارے پی کو ہماری بتیاں اس کے علاوہ بیسوں پہیلیاں انہایاں اور کہہ مکرنیاں وغیرہ ان کے نام سے مشہور هیں جن کی صعت کا اس وقت کوئی معتبر ذریعه نہیں ۔۔ بالا تها جب سب كو بهايا برت هوا كريهه كام أنه آيا

خسر و کهه ۱۵ یا آس قاون

بوجهے نہیں تو چھو رو کا وں (چراف)

ە س ئارىي اىك ھى بستی با هر و ا کا گهر پیتهه سخت اور پیت ترم منه میدها تا ثیر گرم ( خربوزه ) شیخ سراج الدین | تاریخ فرشته میں منقول هے که ا شیخ سرام الدین عثمان معروب به اذی سرام ( وفات سقه ۷۵۸ هجری ) جو سلطان ارلیا کے مرید اور خواجہ نصیر الدین چراغ د ہلوی کے خلیقہ تھے بعد رفات سلطان اولیا۔ بلکالہ سے دھلی آئے اور حضرت چران د هلی سے خرقة خلافت حاصل كيا ، خواجه نے فرمایا کہ بذلالہ جاؤ - انہوں نے کہا وہاں پہلے سے شیخ علاءالدین قل موجود هیں اور مرجع خلائق هیں، وهاں میرے جائے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر خواجه صاحب نے فرمایا " تم اوپر

سیم شرت الدین اسی زمانے کے ایک بزرگ اور یعنی منیری میلی منیری صوفی کامل شیخ شرت الدین یعنی منیری هیں ( ولادت سنه ۱۹۲ هنجری و فات سنه ۱۹۲ هنجری ایک قصیه هے اور اسی هجری ) منیر بہار کا ایک قصیه هے اور اسی سے منسوب هیں ، پوربی اور عندی بیاشا کے ساعر

ولا تل " ---

تھے - اب تک ان کے بتائے ھوے بعض منتر سانپ بھھھو اور سایہ کے اتار نے اور ن فع اسراض اور جھاڑ پھوڈک کے لیے پڑھتے ھیں جن کے آخر میں ان کی دھائی ھوٹی ھے - پروفیسر شیرائی نے اپنی کتاب میں مولوی معبوب عالم صاحب کی بیاض سے کتاب میں مولوی معبوب عالم صاحب کی بیاض سے ایک کیے مندر نقل کیا ھے - میرے ایک نوست کو بھی اسی قسم کا سانپ کے زھر اتارنے کا منتر یان ھے اور وہ اس کے عامل ھیں اسی قسم کی عبارت ھے اور وھی شاہ صاحب کی دھائی ھے - ان منتروں اور کے مندروں سے اس زمانے کی پوربی ہوئی کا کچھم یوں کے مندروں سے اس زمانے کی پوربی ہوئی کا کچھم یوں ھی سا اندازہ ھو تا ھے البتہ اس میں دو دھرے آگئے ھیں وہ ضرور قابل لحاظ ہیں - رہ یہ ھیں -

کا لا ہنسا نہ ملا ہسے سیندر تیر پنکھہ پسارے یک ہرے نرسل کرے سویر درد رہے نہ پیر

شرت حرت مائل کہیں درد کچھہ نہ بساے
کرد چپوٹیں دربار کی سو درد درر هوجائے
حضر ت شاہ برهان حضرت نظام الدین اولیا کا فیض
الدین غریب هند رستا ن میں دور دور پہنچا
هے - حضرت شاہ برهان الدین (وقات سقم ۱۳۸۸ هجری)

جو برھان الدیں غریب کے نام سے مشہور ھیں آپ کے اکابر خلفا میں سے ھیں ، جس وقت سلطان معبد تغلق نے دولت آباد کو ھند وسقان کا دارالسلطنت بنا یا اور ساری دائی کو اجاز کر یہاں لا بسایا ، تو اس وقت شیخ برھان الدین اور سلطانجی کے بہت سے خلفاء و سریدین دولت آباد آے ۔ دکن کی خلافت شیخ برھان الدین اور یہیں منقجب آلدین شیخ برھان الدین اور ان کے بڑے بہائی منقجب آلدین کو عطا ھو ئی ۔ یہ لوگ یہیں رہ گئے اور یہیں انہوں کے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا —

حضرت سیده علاء الدین فیا چشتی (دولت آبادی ) کے احوال میں یہ منقول ہے کہ جب سلطان جی نے حضرت بر ھان الدین غریب کو داکن جانے کا حکم دیا تو ساتھد ھی یہ بھی فر مایا کہ " میری پیر زادی دولت آباد میں قیام فر ما ھیں ان کی خدمت میں سر گرم رھنا "۔ اس سے مراد حضرت بیوی عائشہ بایا فرید شکر گنج کی صاحبزادی ھیں ۔ آپ ھر جبعہ فرید نہاز جبعہ ان کی خدمت میں حاضر ھوتے ۔ کو بعد نہاز جبعہ ان کی خدمت میں حاضر ھوتے ۔ بری عائشہ کی ایک بیٹی تییں جو بہت بری هابدہ اور زاهدہ تھیں ، ایک بار جو آپ حسب معہول بعد نہاز جبعہ حاضر ھو ہے تو ان کی ذلا ہ

اس لوکی پر پوی اور ان کو دیکهه کر متبسم هوے -بيوى عائشه. نے به زبان ملتانی فرمايا --" اے برهان الد ین ا سا رہی د هیه که کہیا هنسد ا هے " یعٹے اے برهان الدین! تو هماری لرکی کو دیکھه کرکیوں هنستا فے -اس سے ظاہر ہے کہ یہ بزرگ مقاسی اور وطلی ہولیوں کو بلا تکلف برلتے تھے اور اس کے استعمال سے کبھی عارنہ کرتے تھے بلکہ ان کو اپنے سقاصد کی تکبیل کے لیے ضروری سبجہتے تھے --حضرت گیسو دراز | سلطانجی کا فیض ۵کن میں ایک پندی نواز اور دریعه سے بھی پہنچا ھے ، حضرت کے بہت بڑے خلیفہ اور جانشیں شیخ نصیرالدین چراغ دهلی تهے - سلطانسی انهیں بوجه کثرت فضل و دانش " گنج معانی " کہا کرتے تھے - انھیں کے غليغه و مريك سيك مصهك ابن يوسف الحسني الدهلوى ﴿ وقات سله ٨٢٥ هجرى ) ته جو كيسو دراز كے اقب سے مشہور ہیں - یہ اپنے پیر و مرشك كى وفات کے بعد جب ( سنّہ ۱+۸ هجربی میں ) گجرات کے رستے مختلف مقامات سے ہوتے ہوے داکن روانہ ھوے تو شیخ نصیرا لدین چراخ دہلی کے بہت سے مرید ان کے هبرالا هو لیے اور اس قافلے کے ساتھہ

سته ١١٥ هجوي مين حوالي عصبي آبات كالبوكم مين فایز هوے ، وی زمانه فیروز شاید بههدی کا تها -ہادشاء کو جب فیروز آباد میں آپ کے آنے کی خبر هودًی تو تهام ارکان و اسواے د وات اور اپنی اولان کو ان کے استقبال کے لیے بہیجا ۔ بان شام کا بها ئى احمل خان خا نخا نا ن جو بعد مين اس كا جا تشين هوا ان کا بہت ہرا معتقد هو کیا تھا۔ آپ نے اپذی بقیه زندگی یهیں بسر کی اور سر زمین تدکن کو اپنی تعلیم و تلقین سے فیض پہنچاتے رہے سے حضوت صاحب علم و فضل أور صاحب تصانيف بھی ہیں - آپ کا معمول تھا که نماز ظهر کے بعد طلبه اور مریدوں کو حدیث اور تصوف اور سلوک کا درس دیا کرتے تھے اور کا ھے کا شے درس میں کلام و فقه کی تعلیم بھی ہوتی تھی - جو لوگ عربی فارسی سے واقف نہ آسے اُن کے سیجھا لے کے لیے مند ی زبان میں تقریر فوماتے تھے ۔ مجھے ایک قدیم بیانی ملی ہے جس میں بیجاپور کے مشہور صوفی خاندان کے بزرگوں نے نظہ و نثر کے رسالے ارو اقوال جو زیادہ تو شادی یعلیے قدیم اردو میں هیں؛ اس خاندان کے کسی معتقد نے بڑے ا ھٹھام و احتیاط سے جمع کیے ھیں ۔ اس خاندان کا سند کتا بت ۱۰۱۸ ھھری ھے ۔ چو نکد ا س خاندان کے بزرگوں کو حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے نسبت ھے اس لیے ان کا بھی ایک آدہ رسا له اور بعض اتوال وغیرہ اس سین پاے جاتے ھیں ۔ منجبلد ان کے ایک مثلث بھی ھے جو یہاں نقل کیا جاتا ھے ۔۔

ا و معشوق بے مثال نور نبی نه پا یا اور نور نبی رسول کا سیرے جیو میں بھا یا ایسیں ایپی دیکھا و نے کیسی آرسی لایا

حضرت گیسو دراز صاحب تصانیف کثیر تھے ' یہ زیادہ تر فارس میں ھیں اور بعض عربی میں ۔ یہ بھی مشہور ھے کہ افہوں نے عام لوگوں کی تلقین کے لیے بعض رسالے اپنی زبان میں بھی لکھے ۔ ان کا ایک رسالہ " معرام العاشقین " میں مرتب کر کے شایع کر چکا ھوں ۔ اس کا سفہ کتابت سفہ ۱۰۹ ھجری ھے ۔ اس کی زبان کا نہونہ یہ ھے ۔۔

" اے عزیز! الدہ بندہ پنا یہاں پھہاں کو جاتا ہے - اول اپنی بی تو شرع جاتا ہے - اول اپنی پھہانت کو نا " -

"انسان "، بوجنے کوں پانچ تی، هر ایک تی

کوں پانچ دروازے هیں هو ر پانچ دربان هیں۔
پیلا تن واجب الوجرد ' مقام اس کا شیطانی، نفس
اس کا امار \* یعنے واجب کی آنک سوں غیر نه
د یکھنا سو، حرص کے کان سوں غیر نه سننا سو '
حسد نک سوں بد بوئی نا لینا سو ' بغض کی زبان
سوں بد گوئی نه کرنا سو کینا کی شہوت کوں غیر
جاکا خرچنا سو ، پیر طبیب کامل هونا 'نبض پہچان

علاوہ اس رسالے کے میرے پاس آپ کے متعدد اور رسالے اس زبان میں ھیں 'قلارت الوجود' 'در الاسرار' شکا ر نامہ' تہثیل نامہ' ھشت مسایل وغیرہ اگرچہ زبان ان کی قدیم هے لیکن یہ کہنا ہہت مشکل هے کہ انہیں کی تصنیف هیں یا آن سے منسو ب هیں۔ بیانی مکتو بہ ۱۹۱۸ هے کے علاوہ د و اور بیاضوں میں ان کی ایک غزن قدیم طرز ریختہ میں ملی هے جس کی نسبت یقینی طور پر یہ نہیں کی میں ملی هے جس کی نسبت یقینی طور پر یہ نہیں کی هے ۱۰ ایتہ متطع میں تحاص کہہ سکتا کہ انہیں کی هے ۱۰ ایتہ متطع میں تحاص انہیں کی هے ۱۰ ایتہ متطع میں تحاص

توں تو صعی ہے لشکو ی کر نفس گھوڑا سارتوں هوے فرم قد تجه اوچڑے پس کہایکا آزار توں سختیج کهورا زور هے خواہ خیال ۱ س کا هو رهے تن لو ٿينے کا چور هے نه چهور اس به تهارتوں گھوڑے کوں بھیتر کھوڑ ھے اسکوں نم حکمت هورھے ھر دیم ذکر سوں توڑ ھے غافل نہ ھو ھشیار توں کر دسکلا دال گیاں کا انعام دے خوش داھیاں کا چارا کھلا ایمان کارکہ باند اینے دار توں خوگیر شریعت نعل باد زین هے طریقت زیر بند حق 🙇 حقیقت پیش بند تنگه معرفت اختیار توں دوهے رکایاں نیک بد رکہنا قدم توں دایکه حد کچیہ ہو پڑے کا دیکھہ ڈب توبہ کی چابک سار توں تب قید گهورا آے کا تجهم لا مکال لے جاے کا تب عشق جهگوا یاے کا خد سار لے تروار توں شہبا ز حسیقی کہوے کر ہرہ و جہا ہے دال د ہویکر الدم آیے یک ہوے کر تب پاوے کا دیدار توں یہ صوفی بزرگ ہنہ رستان کے ہر صوبے اور خطے میں پھیلے هوئے تھے اسی زمانے کے قریب هم گنبرات میں حضرت قطب عالم اور حضوت شات عالم کے نام پاتے ھیں جو رھاں مرجع خلایتی تھے ۔۔۔

حضرت قطب عالم إسيم برهان الدين أبو معمد عبدالله وحضرت شالا عالم المشهور به قطب عالم ابن سيه ذا صر الدين ابن سيد الاقطاب سخد وم جها نيا سيخاري سله ۱۷۹۰ هجوی میں پیدا هوے اور سله ۲۹۰ هجوی میں وفات ياكثُے - ٥ س سال كي عهو ميں والد كا | نتقال هوگيا -ان کے حقیقی چیا اور مخد وہ جہانیاں کے موید و خلیفہ سید راجو قتال ا ن کی پرورش و تو بیت کے متکفل ہو ے. د و سال بعد سنه ۸۰۳ هجری میں اپنی والد کے یاس یتن سیں آگئے - سلطان احمد کجرات کا بادشاہ ان کی بڑی تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ اور جب اس نے احمد آباد بسایا تو پٹن سے احمد آباد آگئے۔ بعد ازاں موضع ہنّو لا سیں قیام فرمایا اور وہی افتقال کیا ۔ اس موضع کے قیام کے زمانے کا ذاکر ہے کہ ایک روز شب کو نہاز تہ ہد کے لیے اُٹھے' صحن میں ایک اکڑی پڑی ہوئی تھی اس سے تیو کر لکی ؛ پانوں سیں چوت آئی اور خوں بہنے لکا، اس وقت آپ کی زبان سے یہ کلیہ نکلا "لوہا ہے کہ اکری ہے کہ پتھر ہے'' ہے ایک دروسرا واقعه یون مذرکور شے که جب

<sup>4</sup> ألحدثة الكواء صفحه (١١) ...

آپ کے قرزند سید شاہ معبود معروت به شاہ بدہ کے ہاں شاہ راجو پیدا ہوے (جو اپنے ارز بیدا ہوے (جو اپنے ارز بیدا نیوں سے چھوٹے تھے) تو جس وقت ان کے تولد کی خبر آپ کو پہنچی تو شاہ سحبود سے جو سامنے بیٹھے تھے فرسایا "بھائی محبود خوش ہواسان تہیں و تا تسان تہیں وتا اسانتے گہر جلال جہائیاں آیا "ا۔

ا ن کے فرزند اور خلیفہ حضرت شا تا عالم فرماتے ھیں کہ ایک روز میں حضرت قطب عالم کے حجر تا مشغولی میں جا پہنچا کیا دیکھتا ھوں کہ سخت ہے چین اور مضطرب ھیں اور دیوار پکڑے سارے حجرے میں پور رھے ھیں اور یہ ھندی کلہات زبان پر جاری ھیں ۔۔۔ سمید پر میں کہڑیا سائیں پریم چکھاے "محمد پر میں کہڑیا سائیں پریم چکھاے "

حضرت سراج الله بن ابوالبركات سيد محبد مشهور به شاء عالم حضرت شاء قطب عالم كے فرزند اور خليفه تها ان كے اقوال و ملفوظا ت ا يك

أ تصفة الكرام صفحه (١٨) -

کتا ب میں جمع کئے هیں جس کا نام جمعات شاهی هے۔ اس میں حضرت قطب عالم و شاہ عالم رغیرہ کے متعدد، اقوال هندی اور گجراتی میں پاے جاتے هیں۔ ای میں سے چند نقل کئے جاتے هیں۔ ای میں سے چند نقل کئے جاتے هیں۔ ایک موقع پر فرمایا ۔۔

(۱) کاند هی کا راجا تم سر کوئی نبوجهے
سکیں کا راجا تم سر کوئی نبوجهے
قرسود ند اگرچه بزبان هندی است اما سوانق
عربی است —

(۱) ایک روز فرسایا که حضرت قطبیه کے عہد میں سیرے سر پر کنچهه دیوانگی سی سوار تهی جو کوئی کنچهه سوال کرتا تو خدا سے داعا کرتا اور هر ایک کا حال برسلا کہه دیتا۔ کسی سے کہتا کہ تیری عہر اس قدار باقی هے کسی سے کہتا تیرے بیتا هوگا اور کسی سے کنچهه کسی سے کنچهہ۔ فرساتے هیں کہ بعد وصال حضرت قطبیه (قطب عالم) لے یه بنت سیرے دال میں دالی سے

" ایے چیو کرا' ہے ادبی اگذار و گستاخی میں ا فرماتے هیں که کسی نے ذکر کیا که ستایہ میں خدا کا نام نہیں لینا چاھئے میں نے آشستھ سے کہا کہ اس کا کیا کروں حق تعالیٰ خود مجھے نہیں اُترتا گھوڑا ۔ بادشاء گھوڑے پر سے نہیں اُترتا گھوڑا بچارا کیا کرے ۔۔۔

ایتو بدو بر بهو یا کیں اکہارے هوں لاج مروں بیگ نیار و نہوے

ایک روز حضرت شالا عالم گهر بهل میں سوار جا رہے تھے اور میاں مخدوم شالا (امهد) بھی الهرکاب تھے سلطان شالا غزنی قدس سرلا جو سلاطین گجرات کے اعزلا میں سے تھے گھوڑے پر سے اترے اور فہ سلام آداب کیا۔ میاں مخدوم نے کہا که حضرت آپ نے اس جوان کے غرور و کبر کو سلاحظه قوسایا۔ آپ نے المن جوان کے غرور و کبر کو سلاحظه قوسایا۔ آپ نے المن جوان کے غرور و تبر کو سلاحظه قوسایا۔ آپ نے المن جوان کے غرور و تبر کو سلاحظه قوسایا۔ آپ نے المن جوان کے غرور و تبر کو سلاحظه قوسایا۔ آپ نے المندہ ی زبان سیں ارشادہ کیا۔

سے فقیروں کی بوسوں تیں کتاسی کرے" ہ

ایک روز سید محمد را جو قتال کے مناقب کا ذکر آیا - یہ سیدالاقطاب مخدوم جہانیاں کے چہوتے بھائی اور حضرت قطب عالم کے چچا تھے - ان کی واللہ کا نام جلت خاتوں تھا - حضرت مخدومید نے ان کی حق میں ذرمایا —

يد تحفة العرام صنعه ١١ \_

## "تَسان راجب اسان خواجب" يعلم

تم با ۱۵ سا۷ اور هم و زیر

حضرت سین سعها حضرت سین سعها جونپوری بهت برّے جونپوری کزرے هیں۔ جونپوری کے مرید اور پیر و انهیں ''مهدی آخر الزمان '' مائتے هیں۔ لوگوں کی مخالفت کی وجه سے ان کا بهت سا زمانه سیاحت میں گزرا ان کے بعض اتوال فرقه مهدریه کی کتابوں میں اب تک معفوظ هیں۔ اوجود ان میں سے چند یہاں نقل کئے جاتے هیں ابوجود علم و فضل کے ولا اکثر هندی یا گجراتی میں مغاطبت فرماتے تھے ۔

(۱) شیخ احمد کیتو یه کی نسبت آپ نے فرمایا "رو پیتنے خدا کوں پونچے " (یعنے بد گریه و زاری خدا رسید) (از تاریخ سلیمانی حلد اول) -

احداد کیٹو مشہور به گنیج بخش بہت بچیم
 بورگ اور شیخ وقت گؤرے هیں - سنم ۲۰۱ هنچری میں
 بعہد حکومت مظفو خال کنچرات میں آے سنم ۲۰۱ هنچری میں انتقال فرمایا - موضع کیٹو میں مدنوں هیں ( تنصفتالکوام صنعت ۲۲ - موآک الحدی صنعت +۲) ---

- (۲) خواسان کے سفو میں سلطان حسین کی فوج نے آپ کے اصحاب کو تکلیف دی اور جب سلطان کو اس کی معذرت کی۔ کو اس کی معذرت کی۔ اس وقت سلطان کے سفیر کے سامنے یہ جہلہ فومایا '' شہ کی چوت شکر کی پوت ''
  - (۳) حج کے سفر میں یہ دوھرا فرمایا ۔۔

    ھوں ہلہاری سجنا ھوں بلہار

    ھوں سر جن سہرا ساجن مجھہ کل ھار

    (۱ ز شواھدالولایت)
- (۳) رخلت سے کھھہ پہلے یہ دوھرا ارشاد کیا۔
  ھیر و تت \* پکہال توں کان پر دھوے مدھوے
  او جبل ھو ویں نچھوت سی سکھہ نندری ناسوے
  یہی درھرہ بیدر میں قاضی علاءالدین بیدری کو
  مخاطب کر کے فرمایا تھ) (شواھدالولایت)
- (۵) (۲) ذیل کے دو دھرے مجھے اسرار عشق تصنیف موس (۱۰۹۱) کے ایک قدیم نسخه میں سلے هیں مجس کے سر ورق یه عبارت درج هے ۔۔
  " ایں کتاب مسهی با احرار عشق معفی ابتدا تا انتہا شرح نقل مقدسه سید محمد

<sup>\* (</sup> هراتت )

مهدی موعود است و سواے ایں حرت نیست نقل اینست که مهدی علیه اسلام فرمود " تهام عالم مصطفیٰ کے ولایت کا صفت کرنے بیچ موا - ههارے ملانے دو کو جری دهیاں میں مصطفیٰ کی ولایت کی صفت کیے "

چندر کہے تر ایں \* کون سورج دیکھو آئے ایسا بیگونت جو بہتیے دشت پاپ چھر جائے دو ھر\* دیگو ۔۔۔

تو روپ دیکهه جگ سوهیا چند تر این ه بهان اتهین روپ پهن هوون کو وهی نه هود آن این دو و تفسیر همین ده و دو هر ها است سا

آپ کی ولادت سنه ۱۳۷ هجری اور وفات سند ۱۹۱۰ هجری میں بدمقام قرام ( بلوچستان ) واقع دوئی وهیں مدفون هوے ---

شیخ بہا الدین با جی میں ہے ھیں۔ شیخ شزیز الدہ الہ آوئل بہری وقت سند ۱۴ هجری الدہ برھانی پور کے اولیاء الدہ میں ہے ھیں۔ شیخ شزیز الدہ الہ آوئل

<sup>🛎 (</sup> نسخه ) تراس 🗕

علی الله کے مرید تھے، آپ کی ایک کتاب " خزانة رحوت "

هے جس میں اپنے سرشد کے ملفوظات اور ارشادات

جوج کئے هیں - بقول صاحب تاریخ برهان پور
"اُس زمانے میں جو سلک هند کی طرز زبان تھی
اس طور پر کلهات شعر به مضون تصوت کبھی کبھی
موزوں فرمانے تھے " • • • • از آنجہله یه هے پردا پوربی

یوں باجن باچے رے اسرار چھا جے مند ل سن میں د ھیکے دیات رباب رنگ میں جھیکے صوفی ان پر تھیکے

یوں باجن باجے رے اسرار چھاجے
پر و فیسر شیرا نی نے ان کے متعدد اشعار لکھے
شیں - ان میں دو ایک یہاں نقل کئے جاتے شیں ۔
یہ فتنی کیا کسی سے ملتی ہے جب سلتی ہے تب چھلتی ہے
اول آن چھل بہت چھلائے آن چھو شری بہتی کہائے

یہ فترنی کیا کسی سے ماتی ہے جب ملتی ہے تب چھلتی ہے

سعهد سرور پریم کا رحمت الله بهریا یاجن جیوژا وار کر سر آگین دهریا

روزے دھر دھر نہاز گذاری دینی فرض زکو ات بی فضل تیرے چیوتک ناھیں آگیں مکھ میں بات

شیخ عبدالقدوس شیخ عبد القد و س گنگو هی (ولادت کنگو هی - سله ۱۹۲۰ هجری وقات سله ۱۹۶۰

هجری) شیخ معهد بن شیخ احهد عبدالعق چشتی سابری کے مرید اور صاحب تصانبف کثیرہ هیں - وہ هندی کے شاعر تھے اور الکھہ داس تخلص کرتے تھے - پروفیسر شیرائی نے اپنی کتاب "پنجاب سیں اردو" میں ان کے کلام کا نہو نہ دیا ہے - اس میں سے یہ چند شعر نقل کئے جاتے هیں -

دهن کارن پی آپ سلوارا بن دهن سکیی کلت کلیترا شده کهیلے دهن سانهین ایوان باس پیول میں اچھے جیوان کیوں ند کهیلوں تبہسٹک میتا سجد کارن تین ایتا کیتا الکہ داس آکھے سن سوئی سوٹی پاک ارتد پہی سودی

جدهر دیکهوں هے سکین دیکیوں اور فکوئے دیکیا ہوجد بچار ملد سپین آ بین سوق حقرت شالامعهدغوث حقرت شالا معهد غوث بهت برح گوالياري -ل بزرگ اور اهل العه میں تھے شیخ وجيه الدين جيسے بلند پايه عالم اور شيخ بھی ان سے ارادت رکھتے تھے اگرچہ ولا مرید شاہ قادن تھے سگر فیض روحائی انہیں شاہ معمل غوث ھی سے حاصل ھوا - مقصود الهران (ملغوظات سيد هاشم علوى) مين ذون شاه هاشم (جو شیخ وجیه الدین کے بهتیجے هیں) کی زبانی یه لکها هے که شاء وجیه الدین کی تربیت حضرت شاء سحمد غوث نے فر ما ڈی اور علم حقایق سکھایا اور با وجودیکہ انہوں نے بائیس سال کی عبر سیں ایک سو بیس علم تعصیل کئیے لیکن خود شای صاحب (شاء وجيه الدين ) فرماتے تھے اگر ميں شيم سے ملاقات قه کرتا تو میں مسلمان قه هوتا اور پهر قر مایا که جو معرفت الله تهام عهو سين حاصل نهوئي تهي ولا ايك شب میں حاصل هوگئی ـــ

اس کتاب میں شاہ صاحب کا ایک هندی قول سید شاہ هاشم کی زبانی بیان کیا گیا ہے --"بییکی بچہ خدا کو نہ میلے "

یعنے بھکاری کو خدا نہیں ملتا ان کے بعض اور اقوال اور هندی اشعار بھی سیری نظر سے گزرے ہیں جنکو

میں وقت کی تنگی کی وجه سے اس وقت تلاش نہیں کوسکا ۔
حضرت کا افتقال سنہ ۹۷۰ هجری میں آگر سیں
هوا ' گوالیار میں دفن هوئے ۔ آپ کی عمر بقول
بدایونی وفات کے وقت اسی سال کی تھی۔

شيخ وجيه الدين | شيخ وجيه الدين احدد العلوى قدس ادمه علوی - \_ سری بہت بڑے عالم اور صاحب باطن هوے هيں۔ صاحب تصاليف هيں سقه ١١٠ هندري سين معود آباد (جانیاتیو) میں پیدا هوے اور سنه ۹۹۸ هجوى مين انتقال قرمايا - آخر عهر احهما آبات مين فرس و تعریس اور تعلیم و تلقین میں مصروب رہے۔ اگرچہ وہ اور ان کے خاندان کے دورے بزرگ شاد قادن کے مرید تھے لیکن فیض روحانی اور معرفت الہی شیخ معمد غوث ہے حاصل ہوئی، آپ کے سریدوں لے آپ کے ملفوظات کتاب کی صورت میں جمع کئے ہیں۔ جس کا نام بعرالحقایق ہے ۔ اس میں جگد جگه ان کے ھندى اقوال دارج ھيں - شيخ نے سريد ان سے سوال کرتے هیں اور وہ اس کا جواب دیتے هیں۔ سوال تو قارسي ميں لکھے هيں ليكن جواب خود نديم هي كے القاط مين هلمدي مين تنجرير كتُن غين - يهان چند مقاء فقل كمُّن جاتے ھیں۔ لفظ فر مو دند که « جس چیز میں دوق و شوق پاوے اوسے ترک نه دیوے ، یعنے در آن چیز یکه صوفی دوق و شوق یا به آن چیز را ترک ندهد - شخص گفت اگر آن چیز متفق الحرست باشد چه کند از و اعراض نهوده فرمودند ، بهوندا هوئے سونا کرے ،

الفظ ، عزیزے عرض کرد - بخانهٔ دنیا داراں نروم - فرسودنه -

ا کا هم دنیا دار بهی اپنیچ " بعنے اهل دنیا نیز از ساائد-افظ " سی قرسودند - طالب کشف نباید شد -

" اپلوں کوں کیا کشف ہوے یا نہوے کام اس کا بھے "

در حکایت کردن فرسوداند " کیا ہوا جو بھوگوں سوا =

بھوگوں سوے تیں کیا خدا کوں انپڑیا \* خدا کوں انپڑنے

کی استعداد ہو رہے " \*

لفظ ' کسے از ریاضت عرض کرد، فرمودند « سیں کہاں یا کدھاں ریاضت کیتی " —

افظ فرسودند جیسی تعلی پکڑے تیسا ارادہ دیوے "- دیسے اگر عبد کی تعلی پکڑے عبدیت ارادہ دیوے "- شیخ بہاالدین بر ناوی خاتم التارکین کے عبد کے بزرگ

ھیں - ھندوستان کے مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کی -

مو سیقی کے دالدادہ تھے اور خود اس فن سین برا کہال رکھتے تھے۔ بلکہ بعض چیزوں کے سو جد هرے هیں ۔ پر وفیسر شیرانی نے اُن کے حالات اور ان کا کلام کتاب چشتیہ تصنیف سخدوم علاء الدین ثانی سے نقل کیا ھے۔ وہیں سے ان کے کلام کا یہ تہونہ درج کیا جاتا ہے۔

ا ن نینن کا یهی بسیکه هو نتجه دیکه

خواجه خضر کے حق میں کہا ہے ۔

دائم حیات کا تم کر امات ملا کات نعمت پا گ نہم

ندی تیر درم بہاری بھیر پھرت مرهت هوتیاں تیاری رہ پرم

رحم کیتیے کرپا تھیں دیتے کا گہوں زاوری سم

تم کھواجه کھدروے + مہتر المیاس را دور پاس یاجگت اگم ;

سید شام هاشم مید شام هاشم حسنی العلوی بن قاضی

حسنی العلوی بر هاں الدین بن قاضی نصر الله بن قاضی

عماد الدین بہت بڑے بزرگ هوے هیں - تا نی

<sup>&</sup>quot; خواجه ــ

<sup>+</sup> خضر --

ټ جو نه مل کے ۔

نصرالده کے بیتے تھے۔ شاہ وجیدالدی سب سے چھوتے۔

بڑے تھی اور قاضی برھان الدین سب سے چھوتے۔

آپ نے سنم 100 هجری میں انتقال فرمایا' آپ
کے ایک مرید حاضر باش شاہ مران ابن سید جلال نے آپ
کے تہام اتوان و حالات جو شاہ صاحب کی زبانی
وقتاً فوقتاً سنے ایک کتاب کی صورت میں جبح
کردئے ھیں۔ جس کا نام انہوں نے "مقصودالہراد"
رکھا ھے۔ اس میں جا بجا کثرت سے شاہ صاحب
کے ھندی اقوال و ابیات اور نظمین بھی موجود طیں جو انہوں نے خود شاہ صاحب کی زبانی مین جو انہوں نے خود شاہ صاحب کی زبانی

نكته :ـــــ

هاشم جی چهو لاں بھ ایم پیویں و حدت کے بھر هو ویں ستوالے سعر نُنی ﴿ جوں قاتل زهر سید شالا هاشم الله چها زاد بهائی سیاں عبدالله ابن شالا و جید الدین کی خدست سیں بغرض بیعت و ارادت حاضر هوے ' میاں صاحب نے فرسایا بی آتیو

<sup>\*</sup> مو جيں ۔۔

۰ دنیا ۰

آپ نے کہا میں تو خداست کے لئے حاضر هوں۔
اندوں نے کہا تم سیرے بھائی هو سیل تم سے کیسے
خداست لے سکتا هوں، آپ نے کہا سیل تو اسی
نیت سے حاضر هوا هوں اور برابر داست بسته
حاضر رهے - چند روز کے بعد شب کو انھوں نے
دیکھا کہ حضرت سیاں شالا عبدالدہ قرما رهے هیں
که سجھت دیں جو کچہ هے ولا میں نے تجھے بنشا
اور یہ پانچ شغل جس طرح کہ سیل کہتا هوں
تم کرو ۔ اس واقعہ اور ان اشغال کو شالا هاشم

هنس هنس سپنے کہیا نا نہاں دیوں تھی سب جے سنج سا نہاں میں بی نم نم ج سر کو ایتا کیوں نایو جو دیوے سیتا پانچ شغل سکیہ آکہیں سائیں جیوں رے کہوں هوں چلی توانہیں شغل تکفینا کہیا پیو ننیا بڑا یک جانے حیو

نکټر: ـــ

اے دنیا کے لوگ کیڑے مکو رے گهیو شہد پر در راتے گھو رے در بتے بہت نکلتے تھو رے

نكته :--

نا سنیم زن نا سنیم فرزند نا سنیم بها نی نا سنیم بنده هاشهی پیو سون سنده یه

نکتہ :ــــ

پہلوانوں پہلی شوط یہ
نلاگیں پہلو بھوئیں والا هاشمی جیآمے مد ماتے بھاری علوی لو آیں دن راتیں ساری

نكتم بس

ا قبها الا عبها ل با القيات فين عبل مكر نيت سون بات جو ايسى نيت ديوے هات نولا سيان لا كهيلون شه كے سات

جکری سے

کہیو ہو چک میرے پیو بھوت دنن کا اُلجا جیو بھوت دنن کا اُلجا جیو بات بات رکو پ گھٹا کر آوے تل دھارن ؛ کھیجی گھڑی کھڑی کھتاوے مور چکارے ہے بین ماتی پسو بکی سب تیرے راتی

<sup>+</sup> راگ ولیان -

<sup>-173 :</sup> 

کئی کئی بہانتو بہاؤ دکہا تے کہیو ہو چک سرے پیو ہو ہو ہا الجا جیو ہور بہر الحا جیو ہور بہر الحا ہیو ہور ہیں الحا ہیو وے رت آ وے سو ہ ہن کیر ی بہور پیا گہر آ ؤ سویرے پیو کہیو ہو چک سیرے پیو کہیو ہو وے بہو ت ہن کن کا الجا جھو نین ہمارے نس دی رو وے میت بنا کہو کیوں جنم کھو وے میت بنا کہو کیوں جنم کھو وے ہیو ہائم جی سک ہورے تب مکیہ میتا جو وے کہیو ہو چک سرے پیو کہیو ہو چک سرے پیو کہیو ہو چک سرے پیو کہیو ہو جا ہیو ہی

چکری :-

جاے کہویک تل آ ے پیا سسکتا جیو 6 ہسکتا ھیا لا اللہ اثبات سعمد برحق بلاسیم احمد ذات

جا ے کہو ایک ،....

نفی کل ہوا مانوں تو کل اثبات ہووے جو

ه سرخ رنگ

ھاشمی رخسار پھڑ کتے علوی تھڑ کتا ہے جیو اب آنے کی ہے بھھائی پیو جانے کہو سنست سنت نکتہ :--

یهی حجت هے بس هموں کوں جس تهیں اهیا سب سلم توں توں وہ بیر باطن تهیں ظاهر آیا پین هاں نکتم واحد لیا یا هوا یکا یک آپ دکھایا اتھیں راز پیا کا بوجها تن سن سلم جب سائیں سوجها هے توں هوں هوں روں روں سانهاں ایک الف هو آیا نا نہاں کرنا بھاؤ سوتھا نہیں تہانی الف هو آیا نا نہاں

نوں تھیں نور ظہور ہو آیا۔ پنج حرفوں نگا لیا یا۔ کو کو اللّٰکے آپ دکیا یا۔

اب تک میں نے جو کچھہ نکھ، ھے اس کا مقصد صرف اتنا ھے کہ هندوستان کے مسلمان صوفی اور اللہ اللہ جو هدایت اور تئتیں پر سامور تھے اور جن کا اثر اهل ملک پر بہت بڑا تھا ولا سب هندی جانتے تھے۔ چنانچہ اس بیاں کی تصدیق

میں ان کے اقوال و ابیات اور نظهیں جو اُن کے ملفوظات يا بعض تاريخون مين ضهناً يا معض اتفاقى طور پر آکدی هیں پیش کی گڈی هیں - ان اقوال و ابیات میں سے بعض خالص ہندی میں ہیں اور بعض ایسی ہندی میں جو عربی فارسی الفاظ یا ترکیبوں سے مخلوط ھے۔ اب سیں اُن بزرگوں اور صوفیا کا ذکر کو تا هوں جو هندی یا مخلوط هندی یا ریختے سیں صاحب تصانیف هوے هیں - جن حضرات کا ذاکر اس سے قبل ہوا ہے مہکن ہے کہ ان میں بھی بعض نے ہندی یا مخلوط ہندی میں رالے یا کتابیں یا سسلسل نظهیں لکھی هوں ' لیکن ان <sup>کی</sup> تصانیف ( اگر در حقیقت کچهه تهین ) اس وقت تک دستیاب نہیں هوئیں - اب اس کے بعد میں أن صوفيا اور اهل المم كا ذاكر كرون كا جن كا کلام دستیاب هو چکا هے اور میرے پاس موجود هے -انسوس ہے کہ اب تک حضرت اسیر خسرو کے ہند ی دلام کا سراء نہیں لکا اور جب تک نہیں ملے گا اس کا افسوس رہے گا ۔ اس میں درا شک نہیں کہ وہ هندی زبان کے ساهر تھے - اور هندی میں أن كا كلام موجود تها جس كا اعترات خود أنهون

نے اپنے دیواں کے دیباچے میں کیا ہے۔ اگر کبھی ان کا هذه می کلام ملا تو اس وقت اس کی پوری كيفيت اور حيقيقت معلوم هوكي - في العال جو متفرق کلام تذکروں سیں ' بیاضوں میں یا جو لوگوں کے زبانوں پر ھے اس کے چٹک نبونے نقل کردیے گئے ہیں - خسرو کے فارسی کلام میں بھی شندی الفاظ جا بجا استعمال هوے هيں جنهيں ولا برے سلیقہ سے استعمال کرتے ھیں۔ جس طرح و ۳ ھلاس زبان کے ما ہو تھے اسی طرح وہ ہلا ی موسیقی میں بهی درجهٔ کهال رکیتے تھے۔ ان دونوں کا ساتیه لازم و سلزوم ھے ، جس طوح انہوں نے ھلدی سوسیقی میں فارسی نغمه کا پیونه لکا یا جے بعینه أسی طرح انہوں نے ھندی اور فارسی کو ملایا ھے اور حضرت ا میر کے حق میں یہ کہنا بالکل بجا ھے کہ و ا پہلے شخص ھیں جنہوں نے سر زمین عند میں اس زاان کا بیج بویا جو بعد سین ریخته ۱۰ اردو ۱ یا هندوستانی کے نام سے موسوم هو ڈی ۔۔

اُ ن کی جو چیزیں همیں زبانی پهلپی هیں اَ ن کے متعلق بدگها نی کو نا دار ست نہیں - هماری بہت سی ایسی عزیز چیزیں هیں جو سیلہ بسینہ هم نک

پہنچی ھیں یہ سپے ھے کہ ۱ ن میں تصرت کیا گیا ھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ان کی نہیں ۔ بعض ایسی بھی ھیں جو اُن سے منسوب کردا ہی گئی ھیں لیکن منسوب کرتے والوں کی نظر میں ضرور ایسی ا ملی چیزیں تھیں جن کی نقل اتارنے کی انہوں نے کوشش کی ھے اور جہاں جعل بنائے میں ذراسی بھی کسر ر⊮ گئی تجے تو اُن کی چوڑی پکڑی گئی هے اور وہ چیزیں اپنی وضع و ترکیب اور زبان كى وجه سے خود بخود ساتط الاعتبار هو كأى هيں -ید تو زبانی چیزوں کا حال هے - تحریر می کلام بھی تصرف سے سعفوظ نہیں را سکا - کیا سعدی کی گلستاں بالكل وهي هي جو سعد مي نے لكيمي تهي يا فردوسي كا شاهنا مه بعينه وهي هے جس كے لئے أس نے تيس سال خون جگر کها یا تها -

شهس العشاق اگر حضرت گیسو دراز کے رسالہ معراج شالا سیراں جی العاشقین سے قطع نظر کی جاے اور اُسے منسوب خیال کیا جاے تو پہلے صوفی بزرگ جن کا کام مستقل طور سے ملتا ہے ولا حضرت شالا میراں جی شہس العشاق بیجا پوری ہیں جن کا سند وصال لفظ شہس العشاق " سے سند ۱۹۴ متجری نکلتا

ھے - آپ مکه میں پیدا هوے اور کچه دنوں بعد هند و ستان آئے اور حضرت شاہ کہال الدین سجرد بیا با نبی سے بیعت ہوئے - شاہ کہال الدین کو شاہ جمال الدین سغربی سے بیعت تھی اور وا حضرت سید معمد حسینی گیسو دراز کے مرید تھے - حضرت گیسو د راز کا فیض دکی میں بہت رسیع اور عام ہے اور اُن کے روحانی فیوض کچه بھی ہوں لیکن آن کا یہ فیض کچہ کم نہیں کہ اُن کے سلسلہ میں اس زبان کو روز افزوں فروغ هوا جو و٠ اپنے ساتهم دهلی سے لائے تھے - کیا یہ کیدہ کم کرامات ہے کہ ایک شخص جو مکہ میں پیدا ہوتا ہے ہند میں آکو پہیں کی زبان میں تعلیم و تلقین درتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اُسی میں لکیتا پڑھتہ اور اُسی میں لغہم سرا ہوتا ہے - چذائجہ وہ دود اپنے حال میں تعریر فرماتے ہیں نہ وہ مکہ سے مدینہ شریف کی زیارت کو نُئے اور تقریب ادر سال روضة مهارک کے قریب رہے -ایک روز شب جمعم کو آندضرت صلى الده عليه و سلم نے انهيں المدوستان جائے کے لئے ارشاد فرسایا تو آپ نے نہایت عبور سے یہ عدر کیا کہ سین طلعوستان کی زبان ہے

نا واقف هوں - آنعضرت نے زبان سبارک سے فرمایا " همه زيان يشما معلوم خوا هد شه " اور يهى هوا -ال كا تقريباً سارا كلام (جو اس وقت تك مجه دستیاب هوا هے) اسی هندی زبان میں هے - اس سے سہجهم لیٹا چاھئے کہ اس وقت ھند وستان کی عام زبان یہی تھی اور دو آہے، پورب، پنجاب، كجرات وغيرة مين اسى كا تسلط تها - شاه میراں جی ہوے ہا ہر کت بزرگ تھے انھوں نے بیجا پور میں ایک ایسے خاندان کی بنیاد تالی جس سپی اُن کے جانشین یکے بعد دیگرے کمی پشت تک بڑے صاحب علم اور صاحب ذوق ہوے اور انھوں نے اسی کو اپٹی زبان سمجھا اور اسی زبان میں سلوک و معرفت پر متعدد رسالے اور نظیمیں لکھیں اس خاندان کے سریدوں اور معتقدوں کے بھی ایتے مرشدوں کی پنروی میں اسی زبان کو اپنی تصنیف و تالیف کا ذریعه بنایا - یه اسی سبارک خاندان کا اثر تها که بیجا پور میں زبان کو اس قدر قروع هوا اور وهان ايسے ايسے خوش بيان أور بلند خیاں شاعر پیدا ہوے جن کی نظیر اردو کے شاعروں میں بہت کم ملتی ہے --

اس خاندان کے کسی سرید و معتقد نے اس خاندان کے بزرگوں کے تہام کلام کو خاص اهتمام اور امتیاط سے ایک جگه کردیا ھے۔ وہ قلمی بیاض جو بہت ضغیم ھے مجھے ایک بزرگ نے علایت فرمائی ۔ اس سین شاہ سیران جی کے کئی رمائے هیں ۔ اس قلمی سجموعه کا سنه کتابت ۱۰۲۸ هجری ھے ۔

ایک رسالے کا نام شہادت الحقیقت یا شہادت التحقیق یا شہادت التحقیق هے - یه خاصی بڑی نظم هے ۱۰ندرونی شہادت سے بھی یه قابت هوتا هے که یه سالا صاحب هی کی تصنیف هے - ولا اس میں اپنے پیر شالا کہاں بیا بانی کا اس طرم ذکر کرتے هیں که أن کی تصنیف هونے میں کلچه شبه باتی نہیں رهتا - فرماتے هیں حس

اس کہالیت کا سلگ اس خاندان کا رنگ اُن گہائیے اپنا خال تو هو۔ پیر کہان کچہ تھے نصیب میرے پگ دیکھے تو اُن کیرے

یہ نظم اُن کی دوسری نقلہوں نے مقابلے میں زیادہ سلیس ہے ' بحر صح اور ہندی ہے ۔ حمد میں کہتے ہیں ۔۔۔

يسبالدم الرحين الرستهم ثو سيددين

يه سب عالم تيرا رزاق سبهول كيرا تَجِه دني اور نکوئے نا خالق دار جا ہوئے۔ چے تیرا ہوے کرم ٹو تو تے سپھی بھرم اس کارن تعبه کو دهاوں اور تیرا نام لیوں تجه فرتا کون جانے اور پورس صفت بکھائے هے تیرا انت نه پار کس مو کپوں کروں اچار \* جو تیرا امر جائے۔ اس نہی کو نہ مانے۔ اس کے بعد ذعت کے چند شعر دیں یہو منقبت اور منقبت کے بعد اپنے پیر کا ذکر ھے اور اس کے بعد تصوت کی معمولی ہاتیں ہیں - لیکن اس سے قبل کہ وہ قصوت اور معرفت کے مسائل بیان کریں ' هندی زبان میں لکیلے کی وجه اور معذرت اس طرح بیال کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے لرگ هیں جو عربی جانتے هیں نه فارسی ' ان کے لئے هندی میں یہ باتیں لکھی گئی هیں - ظاهر پر نه جالمًا چاهلئے باطن کو دیکھا، چاهلئے ۔ زہان کوئن بهی هو معنوں پر خیال کرنا چاهئے - جیسے متّی چیاں کر سوقا فکاللے ہیں اسی طرح بات کے مغز

<sup>#</sup> بيان -

کو او اور لفظوں پر خیال نہ کرو - وہ اسے گھر بھاکا کہتے 
ھیں یعنے وہزبان جو گھورے پر کی ھے - اس سے ظاہر ہے 
کہ اس وقت اہل علم کی نظروں میں اسکی کیا قدر و منزلت 
تھی - ئیکن ساتھہ ہی کیا اچھی تشبیہ دبی ھے - وہ کہتے 
ہیں کہ یہ سہجہ او کہ گھورے پر ہارش ہوی اور وہاں 
کسی کو چہکتا ہوا ہیرا -ل گیا - یہ زبان گویا گھورے 
کا ہیرا ہے ' کوئی معقول آدسی ایسے ہیرے کو گندہ 
سہجھکر پھینک نہیں دے گا۔

ھیں عربی بول کیرے ارز فارسی بہتیرے یہ ہندی بولوں سب اس ارتوں کے سبب پن اسکا بها و ت کهو لی یه بها کا بیلسو بو لی يوں گر مکم پند پايا تو ايسے بول چلايا اس بیان کرے پیا سے جے کو ئی اچھیں خاصے ن درسی پچیا نے وے عربی ہول نہ جانے سانت بو حهین ریت یه ان کو بیچن هیت پی معنی ہے نیتون يو د يکوت هندي بول ریل پائے جوں پہنس کورے پی سور س لے مغز جات ہیکھو فاد يكهت بورا ليكهو تو ايوں س اس توس بهائے ھے مغز میڈیا لاکے تیوں اس میں ارت نینے سب قران کر ے بیج

و سب جہاں جہاں جہاں جہاں جہور دیو اوس سب جہاں جہور دیو اوس ساتی کا پسارا اساتی اس ساتی کا پسارا نا ساتی اس کو ہاں و سبیت آن یہ جہاں سنّا لیوے اور بعضے ناکہ دیوے یوں بہاکا ساتی جانو زرسعنی دیل سیں آنو تو جس کو بہاوے جوز نا جاسی یہ گی چہور شے کرواں کیوا ہیرا گہور او پر پریا نیرا کوئی سجاں بہاگوں پاوے تو کیوں نالیہ اچاوے گہر بہاکا چپور دیجے چی معنی مانک الیجئے اس کے بعد کتاب کا نام اور اس کی خوبیاں بتائی ہیں۔ چہانچہ فرساتے ہیں۔

اس نام هے تعقیق سن شہاد تا التحقیق اس کا مغز دریا جے دیکھہ نت رہے بھریا سب ھیروں کیوں کھاں نامو تیوں کیری وان جے غواس ہودہ سیوے تو سالم سودھا لیوے جے ہوے کا سچھارا کیا جانے کا بچارا اس کے بعد تصوت کے مسائل بیان کئے ھیں اور یہ سب سوال و جواب کے طرز میں ھیں۔ سوال طالب

ه کیار ۱ موتی

کی طرت سے اور جواب سرشه کی جانب سے -

ان کا ایک اور رساله هم جس کا نام "خره نامه"
هم - یه بهی منظوم هم اور اس میں کچه اوپر ایک
سو ستر دوهم یا شعر هیں - چنانچه خود هی کتاب کا
نام اور اشعار کی تعداد بتاتے هیں -

اس خوش نامه دهویا نام دوها ایک سوستر هذائي شعرا بعض أوقات تصوب أور معرفت كي بأتين عورت سے خطاب کر کے یاعورت کے حالات سیں بیان کرتے ھیں۔ مثلاً یہ دانیا اس کی سسوال ہے اور عالم آخرت اس کا میکا فے - اس طرح بطور استعاره عورتوں کے تہام مفاسبات مثلاً زیور پہنفا ، سہندی لگانا ، چرخا کاتنا وغیر، استعمال کر تے هیں - اس نظم نے پرهنے سے یه معلوم هوتا هے که خوش یا خوشنودی یا تو ایک فرضی لوکی ہے یا حضرت کی کوڈی عزیز ہے جس کے لئے یہ نظم لکھی ھے۔ اول اس کا نسب نامد دیاں کیا ھے، پیر اس کے سبھاؤ کا ڈاو کیا ھے کا ولا بھولی بھائی ھے؟ ستونتی هے ، سب کی پیاری هے - دوسری لڑکیو ں کی کی طرح بٹاؤ سنکار تہیں کرتی ہے بلکہ اس کے دل میں خدا کی لگی لگی ہوئی ہے اور اسی رنگ میں رنکی ہوئی ہے۔ کبھی نہ رنگی سیدھی رنگوں پھولوں باس نہ آیا رنگ نہ رنگیا دنتوں اس کے بھینی نہ ھادوں کایا کہے سیر سہاگ اللہ کا چھڑ رھیا سہا و ا اب کیوں سر سہاوے دو جاتم کو ناھیں تھاوا اُس کے رنگوں رنگی سازی دوجا رنگ نہ بانی اُس کی باسا ھم کو باسا پھول پھو کے کی آنی ایسی باتیں کرے گنو نتی مورکہ بو جھیں سدیا یہی سن سین آوے اپنے چھند سوھی سکھاویں بودی

جب اوگ اُسے بے پروائی اور بے نیازی کا طعنہ دیتے هیں تو وہ جواب دیتی ہے کہ همیں یہی رنگ بھاتا ہے اور همیں دنیا اور اُس کے عیش و آرام سے کتھہ کام نہیں ۔

کہے یہ سب حکم خدا کا جے تم آکہیں یوں

ھم کو بھارے یک اللہ سو کرے وہ بھارے تیوں

نا ھم آ چھیں سو کھہ سنسارا نا ھم اچھیں چاؤ

ھم تو راون اوریں اس سے جے ھے رادن راؤ

جے نرگن گئرں کا سین گن کوں سو بوجھے اب

پن پاپ ست دیہے آب شہ سوں میلا ھوئے تب

اس کے بعد پیر کی تعریف اور اچھے برے پیر کا

استیاز بیان کیا ھے —

پیر وهی جو پیرم الاوے نور انسانی عین منزلا کی سدلا لکیاوے جہاں دیس نم رین

جس مارگ تهیں جیو سنچر ہے سوھی مارگ سار مارگ جہو تر چلے کو مارگ تن کا ھیں بچار کریں جبھیں وہ تیوت پٹن یوگ ابھا سیں دھیاں پا نچو چیز ریاسوں رائیس کیوں کر دیجے مان چندر سور کی ارتم دکیا ریں کریں اچنیہ جب ذاکر ھوس دم چلاریں یہ بھی دھیاں الب لونچت موندے پیریں پھوکت ترت کریں پنجم لونچت موندے بیریں پھوکت ترت کریں پنجم تھاں دیکہ جسے دیویں مان رہبھی مورکہ غلبم

جن کو شہوت کیراہاوا ان کون دیسے پیر
جن کے پیو شیاطیں وے تو تا آویں کے حق دہور
شور کے گل باندھیا مشک وہ دیا اس کو حانے
اُس کے تائیں سر جیا وہ سوھی پچیان مانے
یا گدھڑے ﴿ پر قرال الله یا یک نہ بوجیے ہوال
لا یق اینے کرے بیان لیم سو کر اینہ کھوں
غرض اسطرح پیروں کے صفات اور ان نے کرتونوں کا
غرض اسطرح پیروں کے صفات اور ان نے کرتونوں کا

الله وله المعورة والداء

ھے کہ میرے حال پر توجہ کیجئے مجھے دائیا اور اس کی لذتوں سے کبھہ غرض تہیں میں تو تعمارے پریم کی پیاسی ھوں اور تم ھی سے میری آس ھے - ولا خدا کی حمل کرتی ھے اور اُس سے مقاجات کرتی ھے -

منیج نالورے الوان نعبت پیوپ بریبل \* پان روکعی سوگی اوپر خوشی کا برا گی مان نا منیج اورے پات پتنبر نه زر زری سنکا ر پیائی گوئی کابه جیس ها ر پیائی گوئی کابه جیس ها ر نا منیج اورے پائک نہائی صرفے ساری پاغ حسرت راکھ جیونا سرنا یہ تو کسمل † داغ جی نه سیایا دهول سلاوے کیھو نه پرگت شون جے نه عشقوں آنجھو تھالے کیہو نه پایا درن جے نه عشقوں آنجھو تھالے کیہو نه پایا درن

توں قادر کر سب جگ سب کوں روزی دیوے
توں سبھوں کا دانا بینا سب جگ تجکوں سیوے
سب کی چنتا تجکوں لاگی جیسے جیو جیوں
سبکی جان سبحان تونہیں دے جے جسکے سن
ایکس ساتی سولی دیوے لیکس ساتی باج
کیتوں بییک منکا و ے کیتوں دیوے راج

<sup>\*</sup> خوشيو - ناياك دايل -

کیتوں پات پتنبر دیتا کیتوں سرکی لایا کیتوں اوپر دھوپ تلاوے کیتوں اوپر دھوپ تلاوے کیتوں اوپر چیا یا کیتے گیاں بھگت بیراگی کیتے سور کہ گلوار ایک مانس کیتا ایک پرس ایک نا ر ایک فرشتہ یک شیطاں یک چور یک ساؤ ایک جہاز یک پتھو ماتی ایک اگن ایک باؤ عرض کرسی لوح قلم دوزت بہشت نیا یا اسمان سور چندر تارے سب پر حکم چلایا

قه وحمال رحيمان ميرا ، مهر مصبت بهريا میں تو باندی بودا تیری تیں سجه هاتوں دهریا نا میں کیتی بندگی تیری نا دھر کیتی یاد دائم کیتی آگل تیرے سلکوں تھے فریادہ نين بهي ميرا لاو چلايا كبهون نه هوا أهاس آب سندیسا تور گسائیں تیوی ملجه کو آس یہ دشا قبول شوتی هے اور هاتف خوشخبری دیتا هے' فرشتے ادب سے حاضر ہوتے ہیں اور آسمان سے نور کے طبق آتے نفیں اور پھولوں کی خوشبو سے آسمان زمین مہک اتبہتے ہیں۔خوشلودی کا یم آخری وقت ہے اور وہ اس دنیا ہے چل ہے ہے ؛ یہ نظم ہی یہ کیف اور دلگدا ہے اور جس تھنگ سے شام صاحب نے این خیالات کو ادا کیا تھے وہ بہت ير اثر هيــ

سا ت صاحب کا ایک تیسر ا منظوم رساله بهی اسی قسم کا هے - خوش یا خوشی سوال کر تی هے اور میراں جی جواب دیتے هیں اور یہی وجه هے که

اس کا نام بھی خوش نغز ھے ۔ اگر چد اس سیں گنتی کے کل بہتر تہتر شعر ھیں ' ئیکن اسے نو ابوا ب سیں تقسیم کیا ھے جن سیں عرفان و روح ' سراقیہ ' عقل و عشق ' کرامات ' سوحد و سلحد جیسے مضامین پر بحث کی ھے ۔

نظم کی ابتدا میں یہ دو شعر بطور تہہید کے الکے هیں ــــ

جے هماری ارادت کی أن کا یہ احکام نماز ' تسبیم ' نیتاں ' ذکر اللہ یک نام اس پر جیتا رہے صدق سوں ارتا اچھے لاب دین دنیا ' دیدار ' بہشتاں پاوے بے حساس

ا س کے بعد اصل نظم شروع ہوتی ہے۔ نہونے کے اللہ دو شعر پیش کئے جاتے ہیں۔

خوش پوچھ کی کہو میرانجی عالم اچھ کیتے ہیں کہیں مالہ تیتے ہوں اچہیں عالم تیتے خوش کہیے میم کہو میرانجی مشق بڑا یا بوقات پیر کہیں میں آ کہوں بیان اس میں فافرانا سودہ

ایک چو تھا رسالہ شرح مرغوب القلوب ہے جو نشر میں شے اور حضرت میرانجی ہی کی تصنیف بتایا جاتا ہے۔ اس میں دس باب ہیں جن میں توبہ اطریقت حقیقت شریعت وضو د نیا کرک دنیا کجرید و تفرید مشق معموق فنا بقا اور سفر پر بحث کی هے۔

ان ابواب میں یہ انتزام رکھا گیا هے که پہلے قرآن کی آیت هو سگر و تازیاں تر تر جبد اداد یث نبود لکھتے هیں اور اس کے بعد تر جبد اور سختصر تشریم کرتے هیں دو تین نبولے پیس کئے جنتے هیں دو تین نبولے پیس

کل اسر قبی بان ام یبدئ به بسم الله قهوا بتر " پیتهبر کہے جے کیے کام کریگا کوئی خدا کا تاتوں نه لے کو تو او کام چائمال هوے گا۔

التعهد لله وب العالمين"

سرافا فوازن خدا دون بهوت كه او پالفهارا هـ عالم كا - الدقية للهتقين "

هور اس عالم سیں خوبیاں دیوے کا کہیا ھے ' اپس کرں پھھاتے لوگاں کو هور پر هیز ناراں کوں - "پیغببر علیه الصلوف کہیے حدا کی آشنائی جسے کوئی ہوجتا ھے ' انو تیے ھے ' انو کیاں توں را کر انو تیے ہو ہے ' انو تیے توں سن هور چپ نکوا چد - اس چار باتاں کا پند ھے - یوں شریعت سیں پیلے پاؤں رکھہ کہ طریقت سریعت سیں پیلے پاؤں رکھہ کہ طریقت

خدا کہیا" تحقیق مال اور پنگڑے توہارے دشین هیں' چھوڑ دیو دشیناں کوں اے کیسا غفلت هے جو تجھے اندهلا کیا موت کی یاد تھے تجھے بسرا کر''۔۔۔ شالا میر انجی کا خاندان بھی عجب با برکت تھا'ان کے بیٹے اور پوتے اور پڑ پوتے بھی بڑے شاعر گزرے ھیں اور ان کے کلام کا ذخیرہ بہت ضخیم ھے ۔ یہاں میں صرت ان کے بیٹے اور پوتے کا کہ کا ذخیرہ بہت ضخیم ھے ۔ یہاں میں صرت ان کے بیٹے اور پوتے

شاہ برھان اشاہ برھان الدین جائم حضرت سیو انھی الدین جائم شہس العشاق کے فرزفد اور خلیفہ تھے اور اپنے وقت نے برت عارت اور صوفی تھے اس کی ولادت اور رفات کی صحیح ناریش معلوم نہیں ھو تی لیکن اُن کی ایک فظم جو سبھے دستیاب ھو تی ھے اس کا سند تصلیب انہوں نے خود (۹۹۰) ھجری بتایا ھے ااس سے یہ ظاہر میں جو اُن کا انتقال اس ساہ نے بعد ھو اُ ھے میں کہ ان کا انتقال اس ساہ نے بعد ھو اُ ھے میں میں سواے ایک کے کلام کا بہت برا سبھو عہ سے اُن میں سواے ایک کے باتی دس سب منظوم رسالے ھیں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں ان کے کلام میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں ان کے کلام میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں ان کے کلام میں میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں ان کی گلام میں میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں میں جو تصوت و سلوک پر ھیں ۔ ان کا کلام میں میں کی بیک ھے مگر اس سے کسی میں ان کے کلام میں کی بیک ھی مگر اس سے کسی میں ان کا کلام میں کی بیک ہی میں میں میں کی کی بیک کی میں میں کی کی بیک ہی مگر اس سے کسی میں ان کی گلام میں کی بیک بیک ہی مگر اس سے کسی میں ان کا کلام میں کی بیک ہیں میں میں کی کی بیک ہیں میں میں کی بیک ہی میں میں کی بیک ہیں میں کی بیک ہیں میں میں کی بیک ہیں میں کی بیک ہیں میں میں کی بیک ہیں میں کی بیک ہیں کی بیک ہیں کی بیک ہیں میں دی کی بیک ہیں میں کی بیک ہیں میں کی بیک ہیں میں کی بیک ہیں میں کی بیک ہیں ہیں کی بیک ہیں کی بی بیک ہیں کی بیک ہی بیک ہیں کی بی بیک ہیں کی بیک ہی بیک ہیں کی بیک ہیں

قدر صات بھے اور اس میں شاعرانہ ذوق بھی کسی قدر زیادہ بھے میں اس موقع پر اُن کی تصانیف کا منصل ذکر کرنا نہیں چاھتا البتہ اُن کے کلام کے چند نہونے پیش کرنا چاھتا ہوں جن سے اُن کے کلام اور اس وقت کی زبان کا اندازہ موسکے ۔۔۔

حهد میں :۔۔۔

سکتا ' قادر قدرت سوں سہجھے تعبہ کوں کوئی کیا جس کوں او ترے دیوے راہ کہیا یہدی س یشا یہ روپ پو گت آپ چھھا یا کوئی نیا یا انت مایا موہ میں سب جگ باندھیا کیوں کر سو جھے پنت مایا موہ میں سب جگ باندھیا کیوں کر سو جھے پنت

الده پاک مغز ۱ دات اس سون صفتان قائم سات علم ارادت و تدرت بار سنة ده یکهتا و بو لنها ر حی صفت یه جان حیات اس کون نا هین که مهات ایسیان صفتان سون هے ذات جون که چند نا چاند سنگات (از نسیم الکلام)

کوئی کہیں سب عشق تہام عشق کے آنگھیں کیا ھے فہام عشق لیا ھے سب پھر باس عشق تھے سکلا بھوگ ہلاس معلوم ڈہیں کچہ اس کی سوجہ ایک جمع سب پکر یا بار جونکے بیم تھ نکلیا جورئ شاخ برگ سب دیکه اصول بيم نپے کا فاهيں بيار بیم نہے سو سکلا جهائ يو سب عالم اهي قديم جيسا تيسا سيجهيا هول ( از منفعت الایهان)

بعض آکهیں اپنی بوجه كانتا چهانتا پيل اور پهول ایک جمع کر راکھیں بار ایکے بیجیں بیج اپار کوئی کہیے یہ دیکہ مقیم نه اس خالق مخاوق کوے

كن آدم كا نه هاتهه چرفي رهي كيون كيلا انسان صورت پر اعتبار قراکهیں جیسے هیں حیوان بلکه ان تهے گهرای کریوں قرآن میں فرمان او کاں یہ مت ڈیم ا لادی ﷺ ج<sub>ن</sub> بوجہ بن*ن*ۃوں لادھی۔ پنته اکاس کا وینگم جانے جل کا سارت سین ; سادهو کا الت سادهو جائے دوجے کوں نہیں چین -

ئە مەھەللى سى

<sup>-</sup> ಇಸಿದ್ದಾಸಿಕ \*

ن پېښان س

<sup>†</sup> پرنده 🚅

ایسا سادهو بها گوی نهین تو چرنا رها این او کان ید ست کچ الان ی جن بو جه بنشتون لادهی ( از سکه سهیلا )

علاولا ان مثنویوں کے شالا صاحب نے بہدی سے خیاں اور دوھے بھی لکھے ھیں جن کی ایک اچھی خاصی تعداد سیرے پاس سوجود ھے - لیک ایک مثال اُن کی یہاں لکھی جاتی ھے --

## ---: خيال :---

شه کا جب کب بهاگوں اقتر ملے

میرے نینوں مانه، جوں کنکر مئے

ماری نه نیندا دیکھے نین پڑے

کیوں سپنے دیکھوں سو کھڑے

کیوں آس نگی تجه پاس رهیں

به لایا یک تل نه مجھے ساس رهیں

لاکا لوگ دیوائی دیکه هنسیں

طوے کہو سریجن کہان بسیں

اب سندیسا مجه هے شه کا پیر پیرم کے هیزے سیرے نس دن جاگے بر ساری پلکیں میری آگ بلے کیوں قول پیا تجه آس لگی من جب کا جها نسا تیں مجه لایا نه کا پینا مجه کوں لاگا جگ کی هانسیں کیا مجه هوے دهرا :--

جب لگ تن نہیں چبور یا جیو کرں تب لگ هونا دارر جب لگ فظر نہیں چھوری آنکہ کوں تب لگ هونا نور جب لگ سپدا نہوں چھوڑ یا کان کون یو سب اعضا حال جب لگ نہم نہیں چھوڑ یا دل کون یو جھت ہو نر ال یوں سپ تی میں بر تن دیکہ چھوڑیں اے سکوہ دکھہ دکھہ سکھہ دو قوں یک کرسی تو پاوے سھیم کا سکھہ

آپیں جوگی سب جگ چیلا آپیں آلیک فات رہے یکیلا اپنی اچھیا کر سب چیلے آپایا نیکی بدی کے دو مدرے بھایا کلہہ نہی کا پفتہ مارگ لایا تن کاکفتھاکرسب چیئرں پفھایا بفتہ گی بھبوت کرنت اللہ لایا

یقین جوگ تر نقرا تکهه خاصا اجها کچهو تی دے بقدے پاسا اس تن کے ستم سیں راول کا باسا د هر تری پتر بهر بهر جی کیتا بادل پهور و اکر پانی دیتا

شاہ برہان کا کلام اگرچہ سادہ نے لیکن ہمنی مقامات پر شاعرائم لطافت بھی پاٹی جاتی نے ۔ مثلاً

بن عشق بد۲ کو سوم نہیں اور بن بد۲ عشق کی گوم نہیں میں مشق کی گوم نہیں ہے آپ کو کہو تہیں ہیو کو یائیں پیو کو یائیں پیو کو کائیں پیو کو کائیں ایک کا ایک رسالہ کلیت العقایق نام کا

نٹر میں ھے ۔ یہ رسالہ اچھا بڑا ھے اور اس میں تصوت کے مسائل سوال و جو اب کے طرز پر بیان کئے ھیں ۔۔۔ کئے ھیں ۔۔۔

"الده کرے سر هوے که قادر توانا سوے که قدیم القدیم اس قدیم کا بھی کر نها ر سهم سهم سو تیرا لیار و سهم هوا بھی توج تھے بار = جدهاں کچه نہیں بھی تها تہیں' دو چار شریک کوئی نہیں - ایسا حال سهجهنا خدا تھے خدا کوں جس پر کرم خدا کا هوے '۔۔

اس کے بعد سوال و جواب شروع ہوتے ہیں ۔ مثال کے طور پر ایک سوال جواب ڈقل کیا جاتا ہے ۔۔۔

سوال: -- "یه تن الادها به داستا و لیکن جیتا

بار به تو تانے نهیں بلکه ستنتر باکار روپ

داستا هے کی تل قرار نهیں جیوں

مرکت دروپ ۲۰ --

<sup>\*</sup> عليهده ي ثقلب ، ما هيت --

<sup>﴿</sup> تُرغَيْبُ تَغِيرَ ـ ﴿ بِنَدُرِ ـ ﴿

جواب: -- با عارت ظاهر تن کے نعل سوی گذر یا وباطن کرتب داستے اس کا ناتوں سوں سمکن الو جود دوسرا تن سو بھی کہ اس کا ایندرین کا بکار یہ و چیشتا کر نھارا سو وهی تن نہیں یو خاک و حو کیم بھر گن هارا۔ جیتا یکار ورپ وهی دو کیم بھر گن هارا۔ جیتا یکار روپ وهی دوسرا تن تو توں نظر کر دیکھم، یہ تی نہم سوں گذر یا تو گن اس کا کیوں رہے " --

شاہ برھاں نے بھی اپنے پیر و سرشد اور والد شہس العشاق سیراں جی کی طرح ھلدی سیں لکھنے کی سعدرت کی ھے اس سے ظھر ھے کہ اُن کے زسانے سیں عالم اور ثقه لوگ ھندی سیں لکھنے سے احتراز کرتے تھے - وہ کہتے ھیں کہ ظاھر پر نه جاؤ اور باطن کو دیکیو منظوں کو نه ککھو اور سعلی پر خیال کرو شندی لفظوں کو میں کوئی عیب اور خوابی نہیں - اگر سیلدر کے سوتی کسی تربرے یا جو ھر میں سایں تو عقلہند موتی کسی تربرے یا جو ھر میں سایں تو عقلہند

عیب ڈرا کیپن خلفی ہول معلى تو چک ديکهه دهندول جونکے موٹی سبدر سات 5 أير ہے لاگين تات کیوں فہ لیوے اس بھی کوے سها فا چتر جو کوئی ہو ہے ھیں سپند کے موتی ہو گیاں رتن کے جوتی یو 

هندی بو او ن کیا بکهان جے گر پر ساد تھا سلم کیاں

شاہ امیں الدین اشاہ برهان کے فرزند اور جانشین أعلى الدين الدين اهلي هين و تهي ہاپ اور دادا کے قدم بقدم چلے ہیں اس کی وقات سله ۱۰۸۲ هجری مین هوگی (ما ۱۵ قاریخ ختم ولی ہے) - ان کے نظم و نثر کے کلام سے تھوڑا سا نہونہ پیش كيا جاتا هي ' ايك نظم محب نامه (يا معهت نامه) قصیدہ کے طوز میں کہی تھے سگر رنگ عاشقانہ تھے ' قافیہ تو ایک ہے ' مگو ردیف کہیں کہیں بدادی ہے ۔۔۔

قهرین نین تهرے ساحر اوے المهن کون گهرا ۲ کر بالارے توس و قرم بیون کون پیپوں بھو یاں زلف تیج مو جوں تیے بھر موں

ھر ابو پر کرشید عشاق کے بچن کوں

را ۳ صراط پل جوں سر مانگ جو چبپی ہے

کا ہے کشاں \* سیا پر معب بلاو نے کوں

سیبا عرش علامت کرسی مکت سہاوے

زوشن شیح منوز پر وانے جالنے کوں

ایک دو سری نظم و جودید ہے، اس کا

ففس کا دو رقاطی اس آنها ر
یو تو آھے نفس بھار
نفس کو لیا و تو دم کی جاگا
لاگیں ڈاکر نہیں تو جارے بھا گا
آپ نے دوھے بھی لکھنے ھیں "ایک درھے

موقا ها ر خيوقا بسا ر جيوقا بسا ر جيوقا بسا ر جيوقا ها ر خسر قا بسا ر سو ده لا سريجن کي ديکهه بها ر لا ل سريجن ديکهن پاو ي آپس مين ديکهه آپ گنواو ي مين ديکهه آپ گنواو ي در فير لا)

<sup>\*</sup> كهكشان -

بعض فو هوں میں عربی لفظ کثرت مے
آگئے هیں، لیکن ایسے فهرے بہت کم هیں —
بنی پر گٹ ڈات ظہور فے
معشوق حق المه نور، علی نور فے
مقیقت حقایق ڈات کہال فے
صورت معنی ڈوالجلال فے

ان كى بعض غزلين بهي سلي هين، ايك غزل تديم طرز ريخته مين لكهي هي، باقى داكلى أردو زبان مين هين ...

شاہ صاحب نے بعض رسالے نثر میں بھی لکھیے ہیں' ان کی نثر کی چند سطریں یہاں نقل کی جاتی ہیں ---

"اللمتهائي گلج مخفی كو عياں كرنا ها تو ارل أس ميں سوں ايك نظر نكلی، سو اس يا امين ديكھ هوا، امين شاهد كہتے هيں دات كے دو طور هيں دات كے دو طور هيں دات كے دو طور هيں ديكھكر كہتے هيں دديكھكر گواهى ديا تو أسے شاهد كہتے هيں ديه تينوں سرتہے ذات كے هيں عدد ينوں

اں کے علاوہ شاہ صاحب کی تصلیف سے

متعدد رسالے هيں .

اس خاندان کے سریدوں نے بھی تالیف و تصنیف میں وہی روش اختیار کی جو ان کے سرشدوں کی تهی - از الجهله ایک بزرگ سیك میران حسیلی شا ۳ امیں الدین علی کے سرید تھے۔ یہ میدرآباد دکی کے باشلہے اور سلطان عبداللہ قطب شام کے معاصر ہیں - کسی ضرورت سے بیجا پور گئے تو شام امین الدین اعال سے بیعت کی اور باقی عبر رالا حق میں گزاری یہ کئی رسالوں کے مصلف ہیں لیکن ان کی سب سے مشہور اور ضخیم کتاب شرح تبہید هیدائی هے جو " تبهيدات عين القفات " كا ترجيه هي - اصل كتاب كے مصنف عبدالله بن صحود الهيانجي سلقب فه عيني القضاف هيدائي هين ، جو سنه ١٣٣ هجري سين بحكم قوام الدين ابوالقسم دركزيتى وزير سلطان سنجر قتل کئے گئے۔ شاہ مبراں حسینی ت انتقال ۱۰۷۴ هجری سین هوا هے داس سے ظاهر ھے کہ یہ کتاب اس سنہ سے قبل کی تائیف ھے۔ ميرے ايک نسخه ميں سنه کتابت ۱۰۲۷ هجري الكيا ھے ۔ اس الحاظ سے یہ کتاب اردو کی قدیم داارکی کتابوں میں خاص درجہ رکیتی ہے کیونکہ علاو 🗷 چند سفتصر رسائوں کے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ھے اس سے قبل نثر سیں صرت وجہی کی سب رس پائی جاتی ھے ۔ اس کی عبارت کا تھوڑا سا نہونہ پیش کیا جاتا ھے ۔

\*اے عزیزاں! اے بات نہیں سنیاں -بادشاهان کهو ۱۶ مستعد کئے باج تهیں سوار ھوتے ' ھور گيو ر ے سين کچ کبور ا جهے تو بھی نہیں قبول کرتے ۔ یعنے پیر کے عشق میں پختا هوے بام خدا کے عشق میں نا آسک سی هور دیکه نا سکسی - اگر عشق خالق نداری با رے عشق سطاوقے مہیاکن ۔ اس کا معنًا عنه ا كي پسهانت كا بل نهين تو اول اپنی پچھانت کر ، سو اے بات یوں ہے کہ آ فتا ب كا ذات نوازنهارا هي اور اس كا اجالا جاللهارا هيم يعلم فاوست سو قواز قهارا هو و خوبیاں دینہارا - ولے اس کا سعیت اُسے دگداتا ھے یعلیے معشوق کا محبت عاشق کو گالئا ھے أس کے فراق میں '' -

اے کی اولاد اور مریدوں میں کئی شخص بہت اچھے شاعر ہوے ہیں جن کا ذکر بخوت طوالت

یہاں ترک کیا جاتا ہے۔

اب میں تھوڑی دیو کے لئے آپ کو بیجا ہور سے کجرات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں - گجرات کا تعلق دھلی سے سلطان علاء الدین خلجی کے عہد سے شورہ هوتا ھے جبکہ اس نے ستہ ۱۹۹ ھجو ی میں اپنی نو ج بهیم کر اس علاقه پر تسلط کرایا اور اپنی طرف سے صوبید از مقرر کردیا - یه صوبیدار سلطنت دهای کی طرت سے برابر مقرر ہوتے آئے یہاں تک کہ جب دھلی پر تیهور کا نشکر پہنچا اور سلطانت میں معف پیدا ہوا تو صوبیدار ظفرخان کے بیٹے تاتار دان نے خود اینی حکوست گجرات میں قائم کر لی اور معمد شام کا لقب اختیار کر کے تخت پر بیٹھا (سلم ۸۰۹ هجری) - شاهان گجرات کی حکومت اکبر کے عہد تک رھی۔ اس کے بعد گجرات کا صوبہ سلطلت دهلی میں شامل هوگیا - عرض دهلی کا اثر اس علاقه پر امیر خسرو کے زمانے سے قها اور وهاں کی زبان کا اتر جو اس علاقے کی زبان پر پڑا ولا نه صرت اس وسیع صوبے کے شہروں تک معدود رہا بلکہ سلطانت بیجا پور اور دور و نزدیک کے مقامات میں یہی پہنچ کیا اس کی شہادت ان بزرگوں اور شاعروں کے کلام میں موجود ہے جو اب تک موجود ہے۔

یہاں سیں صرت أن دو تین صاحب تصنیف بزرگوں کا ذکر کروں کا جنہوں نے اور دو کی شاخ گجویی یا گجواتی میں اپنا نغید سنایا ہے۔

ایک ان میں سے شاہ علی معمد جیو کام د هذی هیں۔ آپ کا مولد و منشا گجرات هے۔ آپ گجرات کے کامل عارفوں اور درویشوں میں سے هیں۔ اهل گجرات پر آپ کی تعلیم و هدایت کا بہت اثر تھا۔ آپ کا انتقال سند ۹۷۳ هجری میں هوا۔

آپ کے کلام کا مجہوعہ جو النجواهر اسرار اللہ اللہ اللہ کے قام سے سوسوم ہے آپ کے دادا کے ایک سرید اور آپ کے معتقد شیخ حبیب اللہ نے جہع کیا ہے۔اسی کلام کا درسرا نسخہ آپ کے پوتے سید ابراہیم نے سرتب کیا ہے۔شاہ علی جیو بڑے پایہ کے شاعر هیں۔ان کا کلام توحید اور وحدت وجود سے بھراہوا ہے اور اگرچہ وحدت وجود کے سسٹیلے کو وہ معمولی باتوں اور تہٹیلوں سیں بیان کرتے ہیں سگر ان نے باتوں اور الفاظ میں پریم کا رس گھلا ہوا معلوم بیان اور الفاظ میں پریم کا رس گھلا ہوا معلوم ہوت ہے۔وہ عشق ہیں اور خدا معشوق ہے اور اپنی ہمت کو طرح طرح سے جتاتے ہیں۔طرز کلام هندی

شعرا کا سا بھے اور عورت کی طرب سے خطب ہے۔
زبان سادی بھے لیکن چونکہ پرائی بھے اور غیر سانوس
ا لفاظ استعبال کئے گئے بھیں اس لئے کہیں کہیں
سہجھنے میں مشکل پرتی ہے، چند آسان نہونے پیش
کرتا ہوں۔

> ایک سہلات سات کہا و ۔ دھو توس' با د ل' میہ بر سا و ۔ و ھی سہلات ھو ہو تد و کہا لے ندیاں تا لے ھو کر چا لے

> پیو سلا گل لاگ ر هی جے سکد سلم درکہ کی بات نہ کیسجے (سیس)

> جے ہے۔ سو سے نہیں نہیں چھٹ ایک رہی ہے سہو ٹپیں

> کہیں سو سجنوں ہو ہر لا و ۔۔ کہیں سو لیلئ ہوے داکیا و ۔۔

کہیں سو خسرو شاته کہاوے کہیں سو شیریں ہوگر آوے

ادهر \* پنوالی + چک : رتنا ای ؟ بینی با سک ، هو ر قل کائی ایهه جیو مانگین بهویی هسالی ۶

آپیں کپیلوں آپ کھلاؤں آپیں آپس لے کل لاؤں

بھیسے ہندوں کے کرسو بندگی اوبھا، شعو هو نماز گذاروں هوں عاجی هوں کعید آهوں آپیں آپس اوپر واروں

> کبهیں سو هو اندهیاری را آنا سانچ بتی کر لاوے دها آنا هو کر دیورا را آئیں ساری لاکر جوت دکهاوے ساری

عوانت ہنے کھائے ہوئے ‡ آنکھہ ﴿ سرخ ' سا ڈیپ
 دانیہ اند دار ہے یہ اُ آئید اُ آئید کو ۔

کہیں سو عاشق هوکر راؤں کہیں عارت هوت پچھانوں کہیں موهد کہیں معقق کہیں سو جانوں کہیں نجانوں

جو جيو ترا پيو سول لا كا هيئيے جس نيه كى آگا تنهوں كا لو جه سب بها كا

جنہوں س پرم کا بھتگا تلیں تل نیم کا کیٹکا سو جائے سرم کا لٹکا

و سرے بزرگ میاں حوب مصد چشتی هیں۔
یہ بھی احبد آباد گجرات کے رهنے والے تیے اور ال
کا شہار وهاں کے بڑے دریتوں اور اهل هرفال میں
ھے۔خصوصاً تصوت میں دست رسا رکبتے تیے محب
تصانیف اور صاحب سخی تیے، آب فی ولادت سند
۱۳۳۹ هجری میں اور وفت سند ۱۰۲۳ هجری میں
هوی ۔ خصوص اللہ ہے تاریخ ولادت اور آخوب آبے " می

تصوت میں آن کی کئی کتابیں ہیں۔ آن سیں سے بعض سیرے پاس ہیں۔ ایک رسالم آ بھاؤ بھید سملا یع بدایع کلام میں ہے۔ چنانچہ حود فرسنے ہیں آگئٹہ

صنایع بدایع را بزبان گجرات از جهت یاد داشت می کویم ، امید بعضرت صانع و بدیع چنانست که مقبول گر دانه - دوهر : --

حید خدا کی خوب کر که صلوی رسول پیهیں صنعت شعر کی کہنے تو هوے قبول اما بعد ایں رسا له بخطاب "بهاؤ بهید" مخاطب شدی است در بیان قلو نات کلام و انواع مفہومات نظام۔ درهری: ۔

بہاؤ بہید اس نانو کر بات بکت سہجھا ٹن بھاؤ بہید کے شعر کے خوب جو تجہ آپ آئن اگرچہ تشریع هر صنعت کی فارسی میں کی هے لیکن اس کا مفہوم گجراتی اردو میں بھی ادا کیا هے' مثا لیں گجراتی اردو میں هیں اور یہ تہام مثا لیں منظوم اور خود اپنی تصنیف سے هیں ۔ دو مثا لیں

صنعت متضاده ۱ آنست که ۱ لفاظ چنه ضاه ید یگر با شند مثال –

دهیای خدا کا پکر جو چهورے أسے کہیں جگ مانه بیلا برا هو ثهر یا دیکھو سبل نهیل اس تها نه

عقده :- تین پائیں دی رج بسلاے باد بهراکے اک کلال خوب ملیں صفدای رنگ نیلے پیلے گلے لال صنعت تفریق تنها = آنست که میان دو چیز جدائی ا نگذد مثال ـ

میں خوب تغریق تنہا پچیاں جدا ی دو هوں سانہ اس بھانت آ س کنول سکه جہل بن جدای ایک بات کنو ل دیس بھول سے ایس یہ دیس رات

ان کی سب سے مشہور اور مقبول کتاب "خوب ترنگ" ہے۔ جس کا سنہ تصنیف افہوں نے خوہ اسی تصنیف میں بتان یا ہے "چون کا گھات اوس بوس ہزار" یعنے نوسو چھیاسی ۹۸۲ هجری - خوب ترنگ خالص تصوت کی کتاب ہے - شاہ علی معمل جیو کی کتاب میں خالص تصوت کی کتاب ہے - شاہ علی معمل جیو کی کتاب میں مشتی و محیت کا رنگ ہے اور قلبی واردات کا ذیر هے - خوب ترنگ اس کے مقابلے میں ایک خشک کتاب ہے - خوب ترنگ اس کے مقابلے میں ایک خشک کتاب ہے - خوب ترنگ اس کے مقابلے میں ایک خشک کتاب ہے - خوب ترنگ اس کے مقابلے میں ایک خشک کتاب ہے حس میں صوفیانہ اصطلاحات میں تصوت کے مقابلت کا بیان ہے - میاں خوب محمد عالم اور سالک ہیں تصوت کے مقابل خوب محمد عالم اور سالک ہیں تصوت کے مقابل خوب محمد خارسی میں تاہو ہیں - انہوں نے ابنی اس کتاب کی شرح فارسی میں " امو جی

خو ہی " کے قام سے اکھی ہے۔ کلام کا قبوقه ملاحظه هو :

### حید و نعت

بسم ا الله کهوں چیت ذات جس و حمان و حمان و حما صفات دات فات دات صفات اسما افعال جمع مفصل چند ا ک حال نا دو معمد تس کو دیت آس تفصیل سو عالم کیت اوسی روح او واح تبام اسی جوس ی کے سب اجسام

جوں کھلہلیا سہند چوپا ے جا ہے دریا لے جا ے نوک نقویں دریا ہی پار بھرے تو نوکج کی مقدار

جیوں ظاهر بھنتیاں کہلائیں
پی اینڈاں اس بھانت دکھائیں
فارے مسل آگ دو لا ، تھانہ
نانوں دھر یا ہے اینٹ سو تانہ
جو ھر عرض سو فرلا جان
تلتل بھرے عرض من آن
جس کو وھم کرے نہیں دوئے

با با شاہ حسینی معروت بہ پیر با دشاہ بھی ایک بزرگ هوے هیں جو صاحب دیوان هیں اور حضرت شاہ علی جیو کے سرید و معتدد معنوم هوتے هیں - دیوان کے خاتمے پر سنہ صاحب کا ذاہر الفاظ میں کیا هے:---

شاه علی جیو جگ پر ورتم هو میر سالی قازک فهال هے شاه حسینی راکهو قم ساینال دنیا فانی سراب کی نالاگی اس کو جین

ه منجهو هه ۱۰۰۰ تا با تُين ۱۰۰۰ تا د ائين ۱۰۰

ان کا کلام صوفیانہ اور عارقانہ ہے۔ اُس ساحب ثنا سوں دیکہو جب صدا ہوا ہر عہد تھے جواب سو قالو بلا ہوا

## غزل

رو برو هے شہر ادرسے بہ نقاب دیک نا سک بولتے هیں در حجا ب آس اوپر رکھتے ھیں خواھش دید کی دید کر آیس کا مانند حباب ا س عبادت بیچ نہیں ہے حق رسی حوض مسجل کا کریں پائی خراب حق رسی کی ہے عبادت عبن دید جوں صلم کا مبتلا مست شراب دائل ترازآب ریا ظاهر مئے بهر استنجا رهین در پیچ و تاب گھر سے نکلیں رہ گزر کی دید کوں وقت جاتا گر جہاعت کا شتاب طعدہ زن نیں ھے حسینی بر عباد دن سیں کرتا ہے ایس کے یوں خطاب سیں نے اس مضون میں گیارہ صدی تک کے اہل اللہ اور صونیا کا ذکر کیا ہے - بعد کے بزرگوں کا ذکر کیا ہے - بعد کے بزرگوں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ گیار ہویں صدی اور اس میں اسکے بعد یہ زبان عام ہو گئی تیبی اور اس میں بہت اچھے خوش بیان شاعر اور صاحب سخن پیدا ہو گئے تھے ۔۔

گجرات و بیجاپور کے بزرگوں کے سلم میں ا یک بات یه عرض کرنی چاهتا هون که دلی سے جو زبان جنوب کی طرت کئی اسکی دو شاخیں هو گئیں -دکن میں گئی تو دکنی لہجے اور الفاظ کے داخل ھونے سے داکنی کہوئی اور گجرات میں پہنچی نو و ہاں کی مقامی خصوصیت کی وجہ سے گجری یا گجراتی کہی جانے لگی - شم ابنی دیکھ، چک ہیں۔ کہ شام میر انجی اور شاہ ہو شان نے غلدی میں الکھانے کی معدرت کی اور جس زبان ویں انہوں نے نظمین تنصريو فرم) ئي هين أسے هندي سے موسوم فرمنتے هیں ۔ یہاں خدی کا انظ قارسی نے مذہبات میں استعهال کیا گیا ھے ، عام طور پر ھر دیسی وداے هندی کہی جاتی تیے ۔ یہ زیل جو بعد میں ریحتہ اور آب اردو کے تام سے معروب ھے۔ ایک مدت الک ھندی ھی کے نام سے سوسوم رھی' چنانچہ سیر تقی' سیر حسن یہانتک کہ مصحفی اپنے تذکروں کو سخن آ فرینان ھندی اور سخن گو یان ھندی کے تذکرے کہتے ھیں ۔۔

الیکن ایک عجیب بات یه هے که یه دونوں بزرگ باپ بیتے (شاہ میر انجی اور شاہ برهان) جو هندی میں لکھنے کی معدرت کرتے هیں دوسرے مقامات پر اپنی زبان کو گجری یا گجراتی کھتے هیں۔ چنانچہ شاہ برهاں اپنی کتاب ' کلهة المقائق' میں فرماتے هیں: —

" سهب ؛ يو زبان گجرى نام اين كتاب كلية الحقائق "،

اپئی ایک دوسری تصنیف تحجة البقا "میں الکھتے کیں:---

جے هو وین گیان بچاری نه دیکییں بهاکا کجری جس ارتبوں کیر افہام کیا ہو اون سو هے کام

یهی بزرگ اپنی ایک دوسری کتاب "۱رشاه ناسه" مین کهتے هیں :۔۔۔

یه سب گجری زبان کر یه آئنه دیا نهان

شاہ علی محبد جیو کے کلام جو اہر الا سرار کے سرتب شیخ حبیب الدہ اس کے دیباچہ سیں الکھتے ہیں "بہ لسان درر بار و جو ہر نثار بہ الفاظ گوجری بہ طریق نظم بزبان سبارک خود فرسود ندہ" ۔ شیح خوب سعبد بہی اپنی کتاب کی زبان کے ستعلق فر ماتے ہیں: ۔

جیوں میری بولی منہ بات عرب عجم مل ایک سنات تا کا مطلب یہ جیوں میری بولی منہ بات تا کا مطلب یہ بھے کہ ولا بولی جو سیرے روز سرلا کی بول چال بھے اس کی شرح "امواج خوبی" میں یوں کی بھے "ہریک شعرے بزبان خود تصلیف کر دلا اند و میکنند،" من بزبان گجرات کہ بالفظ عربی و عجمی آمیز است گفتہ ام" یعنی ان کی زبان ولا بھے جس میں گجراتی کے ساتیہ عربی فارسی النظ کی آمیز ش بھی اسین گجراتی کے ساتیہ عربی فارسی النظ کی آمیز ش بھی داس آمیز ش کا نام رینفتہ ہے۔

"باؤ بہیں،" کی تہہید میں لکیتے ہیں "باؤ بہیں،" کی تہہید میں لکیتے ہیں میں گویم" سے کہ دائع را بزبان گجرات از جہت یاد دائت

ایک داوسری جگهه اکهتے هیں: --

جیوں دی عرب عجم کی بات سن بولے بولی گجرات یہاں بھی اپنی زبان کو گجراتی کہا ہے۔

شا به برهان کا ایک جگه ایشی زبان کوهلای کینا اور دوسری جگه گنجری کینا بظاهر تضاده معلوم هوت هے ایکن حقیقت سین یه بات نہیں۔ هندی عام هے یعنے وبه زبان جو هر جگه مستعمل تهی هندی هی کے نام سے سوسوم تهی کیجری اور گنجراتی خاس هے یعنی وبه زبان جو گنجرات اور آس کے قرب وجوار کے علاقی سین بولی جاتی تهی اور جس مین کچه سقاسی لفظ بنی داخل هوگئی تهے وزبان ایک هے کون میں دکتی کہنے لگے اور گنجرات میں گنجوی دکن میں دکتی کہنے لگے اور گنجرات میں گنجوی اور گنجرات میں گنجوی اور گنجرات میں گنجوی

ا گرچه میرانجی شاه اور برهای شاه اپنی زبان کو گنجری بهی کهتے هیں ایکن ان پر گنجراتی کا اتنا اثر نهیں جتنا شیخ علی سعهاد یا میاں خوب معهاد کی زبان میں پایا جاتا هے ولا اول پهر بیی گنجرات سے دور تیے اور ید دونوں صاحب خاص احباد گنجرات کے رهنے والے تیے اور اسی اتّے

ان کے ہاں بہت سے تھیت گجراتی لفظ استعمل ہوے ھیں جو بیعا پوری بزرگوں کے کلام میں نہیں پائے جاتے۔ مثلاً هوں ببعنی میں (ضهیر وا در متکلم) توسى (توشى) بهعلى بوهيا: اولداً كهرا: چهو لهي؛ چهوتی موم ؛ هب یا هبین (هوے) ؛ آب ؛ جهلاا ؛ دایان ؛ پہوٹے (فوفوٹے) حیاب وغیرہ ، معض اس ذرا سے فرق کی بنا ہو اسے گجراتی کا نام دنے دیا گیا تھا۔۔ میں نے آپ کے ساملے آ تھویں نویں اور دسویں صدی اور ایک دو کیار ہویں صدی کے زمانے کے نہونے دیش کئے ہیں۔ یہ سب صوفیہ کے کلام میں سے انتخاب کئے گئے ہیں۔ آپ نے سلاحظہ کیا ہو کا کہ قداما کے اقوال جو کسی خام سوال کے جواب میں یا معبولي گفتگو مين آئے هيں وہ خاص هلدی مين هیم ، أن میں شاذ و قادر فارسی هردن لفظ فظر آتے هين ، ابتدائي کلام بهي ساده هددي هي خصوصاً جو صوفي سها م کا ذوق رکیتے تیے۔ اور عادم بھی تھے هندی دوهری اور خیال وغیری آسی زبان میں کہتے تھے ، لیکن اُن میں بھی کیھی کیھی اپنے ہاں کے عارفانہ الفاظ داخل کر ہیتے تھے ۔ جب أنهيں اپنے مريدوں اور معتقدوں كى هدا يت كے لئے

نظم و نثر میں رسالے اکھلنے کی ضرور ت پڑی یا سعرفت و سلوک میں سوالات کے جواب لکھنے ہوے تو ولا ادنی مذهبی اصطلاحات هندی تعوف کے الفاظ کے ساته ساته بے تکلف استعبال کرنے لگے ۔ یہاں تک که حدد و نعت سیں بھی عربی کے خاص الفاظ کے ساتھ سلسکرت کے مذهبی لفظ بھی ہے ساخته لکھ کئے هیں۔ اس رواداری سے آن کی غرض یہ تھی کہ ان کی هدایت هام اور وسیح هو - جس طرم انهوں نے ملک کے حالات کے احاظ سے بعض ظاہری قیوں کو تور کر اهل ملک سے ارتباط اور میل جول درهائے اور آنکو اپتی طرب سائل کرنے کی کوشش کی اسی نظر سے اُنہوں نے اُنکی اور اینی زبانوں کو بھی سلانا شروع کیا ۱ اُنکی نظهون کی بصرین (اکثر و بیشتر) هذه ی ھیں ' طوز بھی نظووں کا ھندی ھے یہاں تک کہ کبھی کبھی ہندی دیو مالا کی تامیحیں اور استعارے بھی استعمال کر جاتے ہیں اور اسی کے ساتھہ و ۲ اپنی چیزوں کو بھی ملاتے جاتے ھیں - ھوتے ھوتے اس میل اور ارتباط سے خوں بخوں ایک نڈی زبان بن گئی جو نه هندى تهى نه فارسى، بلكه ايك نعنى سغلوط زبان تھی جسے هم اب اردو یا هندوستائی کہتے هیں.

یه اوک اپلی نظهون مین عروض و قانیه اور نطم کے اصول و قواعد کی پروا نہیں کرتے - اندر مصرعہ کو کهینچ تان کر سکته پورا کر لیتے هیں (جهسے سر کو سیر اور فکر کو فکیر) ، ساکن کو متصرک اور متحرک کو ساکن کرلیٹا آن کے ہاں کوڈی بات نہیں ۔ اشدا و و اماله ا ترخیم و تخفیف کا بلا تکلف استعهال کو جاتے ہیں۔ قافیہ میں صرف صوت کا خیاں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا هوتا هے که آوازیں بھی ایک نہیں تو بهی بلا تامل قانیه بانده جاتے هیں مثلاً خالق کا قانیه مالک اس بنیاد پر روا هو سکتا هے که هندی میں ن اور ک کی آواز میں چندان فرق نہیں کیا جاتا لیکے عارت کا صادق ا فرق کا طرت عماق کا کشت شرت کا فرق ' افصاف کا پاس قانیم کیونکر عو سکت ہے۔ یہ ہزرگ اس کی پروا نہیں کرتے - جن عربی الفاظ نے آخر میں م اور م أتے هيں أن ميں ان حروت كا تنفظ اكثر اہل ہند نہیں کرتے اسی بنا پر بانس بزرگوں نے گر و کا قافیه شرو ( شروم) اور صحی ( صحیم) کا قانیه كوئى بانده ديا هي - ولا أن چيزون كا اس لئي هيال نهيس کہتے تھے کہ اُنھیں اپنا کلام اور اپنی ہدایت عوام تک پهلچانی تهی اور یه سب چهزین انهین کی زبان مین آنهین

#### کے لئے اکہتے اور کہتے تھے۔

لابدى يا اس تو مولود زبان مين لكهنا الهل علم الله لله باعث عار سهجهتم ته أور ولا اللي عالهانه تصانيف کو اس حقیر اور بازارس زبان کے استعمال سے آلوداد کرنا نہیں چاھتے تھے۔ یہ صونی ھی تھے جنہوں نے سب سے پہلے جرأت کی اور اس كفر كو توراء صوفى ظاهرى نذگ و هار سے بالا هوتا هے۔ أس نے پهر ایک بار یه دکھا دیا کہ حقیر سی حقیر چیز سے بھی کیسے کیسے بڑے کام فکل سکٹیے ہیں ، یہ صوفیوں ہی کی جرأت کا فیض تھا کہ اُنکی دیکھا دیکئی دوسرے اوگوں نے بھی جو پہلے ہچکھاتے تھے اس کا استعمال شعر و سخن مذهب و تعلیم اور علم و حکیت کے اغراض کے اللہ شروم کر دیا ۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان صوفیائے کرام کو اردو کا محسن خیال کرتا هون -

ید بزرگ اس زبان کے بڑے ادیب اور شاعر نہ تھے
یا کم سے کم اُن کا مقصف اس زبان کی تر قی نہ تھی
نہ اس کا انھیں کچھ خیال تھا اُن کی غایت ہدایت
قهی - لیکن اس ضہی میں خود بھود اس زبان کو فروغ
ہوتا گیا اور عہد بعہد نئے نئے اضافے اور اصلاحیں
ہوتی کئیں اور اُنکی مثال نے دوسروں کی ہیت بڑھائی

جس سے اس کے ادب میں نئی شان پیدا ہوگئی۔ گو یہ اب ایک بھولی بسری داستان ہے لیکن اردو زبان کا مورخ اُن کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔

حفرت کبیر میں اس مضهون کو حضرت کبیر کا ذکر كتُّے بغير خدم نہيں كو سكتا - يه بنارس كے وهنے والے تھے ان کے زمانے کے متعلق بہت کھید اختلات ھے۔ ابوالفضل اور دوسرے مورخوں نے انهیں سکندر اودا فی کا همحصر بتانا هے جو دسویں صدی هجری کا ای**تد**ائی زمانه هوتا هے - كبير سچے صوفي اور عارت هيں - انهوں نے معرفت الہی ' دنیا کی بے ثباتی وغیرہ پر خوب حوب نظمیں لکھی ھیں۔ وہ ریا اور ظاهر داری کے سخت دشہن ھیں اور شیخ و برھین دونوں کو یکساں لتاڑ تے ھیں۔ وہ شاعر بھی اعلیٰ درجے کے هیں۔ انکے کلام میں سادگی اور شیرینی هے اور اس کے ساتھہ هی آثر ' جدت اور زور بھی ھے - وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مضامین کو اینی روز سولا کی سائلا زبان سیں معبولی قیشیٹوں اور تشبیهات و استعارات کے ذریعے اس خوبی اور صفائی سے بیان کر باتے هیں که دن پر چوب نگتی هے، وا بہت دایر اور جری بھی ہیں اور کروی سے کروی 
> میری بوئی پوربی تاهی نه چینهے کوی میری بولی سو اکهے اجو پورب کا هوی

لیکن ان کی پوربی گوسائیں تلسی داس یا ملک معهد جائسی کی سی پوربی نہیں کہ جن کے کلام کے سہجیئے کے ائے شرح کی ضرورت ھے - کبیر کا کلام جنوبی ھند کے بعض علاقوں کو چیور کر ھند و ستا ن کے ھر حصے میں آسانی سے سہجھا جاسکتا ھے - قلسی داس اور ملک معهد جا ٹسی کی زبانی پرانی اور مردہ ھوجائے گی لیکن کییر کا کلام ھیمیشہ قازہ اور ھرا بیرا رھے کا -

میں ھندوستان کے تقریباً ھر خطے میں بولی یا سہجھی جاتی تھی اور اسے ھند وستان کی عام زبان ھونے کا فخر حاصل تھا۔ حضرت کبیر نے جس طرح هندووں اور مسلمانوں کے مقالات کو ایک کرتے کی کوشش کی ہے اسی طرح آن دونوں کی زبانوں کو بھی آینے کلام سیں ہتی خوبی سے ملا کر ایک کردیا ھے ، یہیں سے اردو یا هندوستانی کی بنیاد شروم هوتی هے اور اس سین شبہ نہیں کہ کبیر اُس زبان کے اولیں بانیوں میں سے هیں جو هندوستان کی عام زبان کہلائے کی مستحق ہے۔ بلا شبہ أن كے خيالات اعلىٰ اور أن كا خاوس بے رہا ہے۔ اور ایسے شخص کا اثر هونا لازم هے - لیکی أس کی زبان نے آس کے اثر کو زیادہ کہرا کر دیا۔ آن کی سادگی میں خلاوت پیدا کوهی هے اور آ نکی معبریہا اور مقبولیت کو ده چلد کردیا هے ، وه عربی فارسی الفاظ بلا تکلف اور بڑے موقعہ سے استمین کوتے میں اور اب بھی کئی سو ہرس کے بعد جب هم أن کا کلام پردنتے هیں تو معلوم هوتا ہے کہ اس کا کہتے والا ہمارے زمانے کا شخص ہے۔ یہ پهل اس پير کا ہے جو انهوں نے هلك ي پر فا رسی کی قلم بانده کر لٹایا تھا۔ کلام کا نبوند ملاحظه كيجتّر -

- (۱) رھنا نہیں دیس ہیکا نا ھے یہ سنسار کا گا، جا کی برتیا ہوند پرتے گُھل جانا ھے
- (۱) بہت ہن بھیزے طری باے بھاک بڑے کھر بیاتھ آے
- (۳) جاگ پیاری اب کا سووے رین گٹی دان کافے کھووے
- (٣) سرے تو سرجائیے چھوٹ پڑے جلجار † ایسا سرتا کو سرے ' دن مین سوسو بار
- (۵) کپیر یه گهر پریم کا خاله کا گهر ناهیں سهس أثارے هاتهه سے سو پیڈیے گهر ماهیں
- (۲) ایسا کوئی نا ملے جاسوں رھٹے لاگ
- سب جگ جلنا دیکیئے اپنی اپنی آگ
- (۷) میتها کهان معدو کری بهانت بهانت کو نام دعری کس هی کا نهین بنا ولایت رام
- (۸) کبیر اس سنسار کو سنجهاؤں کے بار پونچه تو پکتے بهیت کی اترا چاہے بار
- (۹) کبیر نوبت آپنی دس دن لیہو بجاے اے پور پتی اے کلی پھیر ند دیکھو آے

<sup># (</sup>كاغذا - † (جنجال)

| میرا معم میں کچہ نہیں جوکھہ نے سو تیرا  | (1+)  |
|-----------------------------------------|-------|
| تیر ۱ تعکو سونپتے کیا لاکے میر ا        |       |
| کبیر کھہ کو جائے تھا آگے آیا ہکھہ       | (11)  |
| جای سکه گهر الله هم جا نین اور د کهه    |       |
| کبیر ایک نه جانیا تو بهو جاننیا کیا هو_ | (11)  |
| ایک هی تیںسب هوت هے سب تے ایک نہوے      |       |
| ھاڑ جلے جوں لاکڑی کیس جلے جوں گھاس      | (ir)  |
| سب تى جلتا ديكهه بهيا كبير أداس         |       |
| کبیر حد کے جیو سوں ہت کر مکھوں ندہوں    | (14)  |
| جے لاگے ہے حد موں تن سوں انقر کھول      |       |
| کبیر ناؤ ہے جرجری کورے۔ کھیوں ھار       | (15)  |
| هلکے هلکے ترگئے ہوڑے ﴿ جن سربیار        |       |
| سكهيا سب سنسار هے كها اور دور           | (11)  |
| دکھیا داس کبیر ھے جاگے اور روو۔         |       |
| کبیر بھاتی کلال کی بہت ایک ہیتھے آئے    | (14)  |
| سر سونیے سوں پئے نہیں تو پیا نہ جائے    |       |
| چلو چلو سب کوئن کہے۔ موشی اندیسہ اور    | (4 A) |
| صاحب سوں پرچا نہیں جائیں کے کس ناہور    |       |

<sup>\*</sup> بيوتوت - ۽ دَوبِ -

# قواعد و ضوابط انجمن ترقی اردو اور نگ آباد (دکن)

- ( 1 ) سرپرست وه هیں۔ جوپانچ هزار روپے یک مشت یا پانسو ر وپے سالانہ انجین کو عطا قرمائیں ۔۔۔
  - ( ان کو تہام مطبوعات انجہیں ہلا قیمت اعلیٰ قسم کی جات کے ساتیہ پیش کی جاٹیں گی) ۔۔۔۔
- (۲) معاون و جهین جو ایک هزار روپ یک مشت یا سالانه سو روپ عطا فرمائیں - (الجبن کی تہام مطبوعات این کو بلا تیبت دانی جائیں گی) —
- (۳) رکن مدامی و علی جو تھائی سو روپے یک مشت عطا قرمائیں ۔۔۔

ال كوتهام مطيوعات المهم مجلل نصف تيهت پردى جائين كى .

- (۹) رکن معبولی انجین کے مطبوعات کے مستقل خریدار هیں جو اس بات کی اجازت دے د یں کہ انجین کی مطبوعات طبع هوتے هی بغیردریائت کیے بدریعہ قیمت طلب پارسل ان کی خدست میں بھیم د ی جائیں۔ (ان صاحبوں کو تہا مطبوعات پنجیس فی صدی قیمت کم کرکے دی جائیں گی مطبوعات بنجیس فی صدی قیمت کم کرکے دی جائیں گی ۔۔ مطبوعات میں انجین کے رسالے بھی شا مل هیں ۔۔
- ( ٥ ) انجهن کي شاخيں وہ هيں جو انجهن کو يک مشت سواسو روپے يا ہار دروپے سالانه دين ( انجهن ان کو اپنی مطبوعات نصف قيبت پر دے کی ) سہ

# The Sufis' Work in the early Development of Urdu Language

HY

MOULVI ABDUL HAQ B.A. (ALIG.)

T.

PRINTED AT THE "AND MAN UBBU PRESS "

# PITE DUE DATE